الاقرباء فاستريش اسلام آباد

:50:73

GOOF

50 روپایتر ٹائم کے ساتھ



999ء و بي بين منصرف تمام ورنمن تيكس اور تخاشن ما رجز مكـ 50رويه كالعرائاتم كريمك بحى موجود ب

للجواب سروس ناقابل يقين ق

Additional Rs. 5N- stamp duty only in \$110

# سهاى الاقراع الامآباد

(تهذيب ومعاشرت علم داوب اورتعليم وثقافت كي اعلى قدرون كالقيب)

جولا کی متبرا ۱۲۰۰ء

جلدتمبرك شاره تمبرا

سيدمنصورعاقل

ناصرالدین مریشظم شهلااحد مدیرمستول محموداخترسعید مدیر صدرشيل

مجلس ادارت

پروفیسرڈ اکٹر محد معزالدین پروفیسرڈ اکٹر توصیف تبتیم ڈاکٹر عالیہ امام مجلس مشاورت

# معاونين خصوصى برائے يورپ وامريك

الدن - بیرسٹرسلیم قربیش - بر کلے چیمبر - 2 - اے بر کلے روز کین سٹون (Laytonstone) الدن - ای از 3583849 (0208) 5583849 (0208) 5582289 الدن - ای از 360 (0208) 5583849 کیس (0208) 5582289 وافتیک 218 میزید کینیل (Seattle) وافتیکن 218 میزید کینیل (360) 679-5321 میزید کینیل (360) 679-5321 (0208) وافتیک (موز 360) 679-5321 (0208) وفتر 360) (موز 360) وفتر 360) وفتر 360) ای کیل میلیل میزید (موز 360) وفتر 360) وفتر 360) وفتر 360) ای کیلیل میزید کینیل میزید (206) میزید کینیل میزید (206) میزید کینیل میزید کینیل میزید (206) میزید کینیل کینیل میزید کینیل کینیل میزید کینیل کینیل کینیل میزید کینیل کینیل

# الاقرباء فاؤتذيش \_اسلام آباد

مكان نمبر ١٢٣ سريت نمبر ٥٨ آئي ١٨ اسلام آباد " فون ٢٨٢ ١١٩١٩

E-mail: alaqrebaislamabad@hotmail.com

# سدمايى الاقرباء اسلام آباد

| جولائی متبر۴۰۰۴ء        | شماره   |
|-------------------------|---------|
| سيدناصرالدين            | ناشر    |
| تعيم كميوزرز اسلام آباد | كميوزنك |
| ضياء پرنظرز _اسلام آباد | ठाम     |
|                         |         |

### زرتعاون

| ۵۰ دوپ         | في شاره              |
|----------------|----------------------|
| + ۱۲۵۰ یے      | سالان (مع محصول ڈاک) |
| ナガレ ペノノリライ     | بيرون ملك في شاره    |
| ماذار/ما باؤثر | بيرون ملك سالاند     |

#### مندرجات

| صفحه | معتقب                                                                                                                     | عنوان .                  | تمرثار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| ۵    | وارب كامكانات اوارب                                                                                                       | مغرب ين أردول بإن        | _1     |
| ۸    | ورزراكتين بروفيسر ذاكرعامي كرنالي                                                                                         | نعقيه شاعرى يقباحيس      | _1     |
| i.a  | بس تغسد بيري                                                                                                              | ا قبال كاقر آني تضورا بل | _i*    |
| . ~~ |                                                                                                                           | معاصرفارى اوبين          | -1"    |
| ۵۰   | مخرشتي عارف د اوي                                                                                                         | سيدمجمه ارتضني ملاواحدي  | -4     |
| 04   |                                                                                                                           | رحمان بإبا (يشو كاايك    | ~¥     |
| 41"  | يحك بانشال قامني                                                                                                          | أردو رباعي كاسترفراق     | -4     |
| . 49 | واوين عبذالحسيد اعظمي                                                                                                     | قذيم فارى شعراء كي       | "A     |
| 44   | مال غلام قادر                                                                                                             | محويخ كى داستان عشق      | -9     |
| -21  | ور) لويزغنر                                                                                                               | وطن کے ضدوخال (پیٹا      | _[+    |
|      | انشائية خاكهوا فسائه                                                                                                      |                          |        |
| A4   | يردفيسر ذاكثر عاصي كرنالي                                                                                                 | کیریں                    | _H     |
| AF   | ظهت واستغامت كانبكر بروفيسرة اكثرمح مع الدين                                                                              | يروفيسر سيدوقار فطيم ع   | _11*   |
| g AA | : تعیم قاطمه علوی                                                                                                         | עלטילון .                | _#*    |
|      | حمرونعت                                                                                                                   |                          |        |
| 9+   | لى ميدالعريز غالد سلطان مبرواتي _                                                                                         | يردفيسرذاكم عامى كرنا    | -th.   |
|      |                                                                                                                           | سيد يُن الزيزي عليه      |        |
|      | 4.11.2                                                                                                                    |                          |        |
| *    |                                                                                                                           | 1. 7 4 16 3              |        |
| 41-  | ا عبدالسريز غالمه سلطان مبرداني ميد فيسرد اكثر خيال امرد موى                                                              |                          |        |
|      | دق میم به در درش -اخز علی خان اخر چیناردی به سرورانبالدی -<br>در استارین میرورش -اخز علی خان اخر چیناردی به سرورانبالدی - |                          |        |
|      | زيزى مروشه فان محودرهم مسيف الرحمن يبني محتفظار خياتي و                                                                   | معربوي-مدرس              |        |
| 100  | مدادج والنارة فري منعور عاقل إكراميم.                                                                                     | مسلم ميم _وراز مال       |        |
|      |                                                                                                                           |                          |        |

## ر باعیات وقطعات

۱۱- قمرز على عبدالعزيز غالد- بدوفيسر داكثر خيال امروجوي مصطرا كبرة بادى ١٠١

منظومات

ے ا۔ محشرزیدی۔ بروفیسر ڈاکٹر عامی کرنا لی۔ آفاق عمدیقی۔ امجد تریش مسلم همیم میکنار آفرین

نفذ ونظر

يروفيسر ڈاکٹر تو صیف تبہم۔ بروفیسر ڈاکٹر سید محد عارف

عاب تنبعرة كتب

.

مراسلات

۱۸۔ گفتار خیال جمابیت علی شاعر برورانبالوی مسلم جمیم نقید یوی بروفیسر ڈاکٹر عاصی کرنائی مرتفعی موسوی بروفیسر آفاق صدیقی بروفیسر خیال آفاقی بروفیسر ڈاکٹر خیال امروہوی۔ محشر زیدی سید محکور سین یاد۔ ڈاکٹر غلام شہررانا جعفر بلوچ با برحیم آس۔ ڈاکٹر عبدالحق خان حسرت کاسکنجوی

#### خبر منامه الاقرباء فاؤنثه يشن

| ۵۱۱ | شيظاجم           | احوال وكوائف                                     | _19    |
|-----|------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 161 | يكم شهلاحسن زيدى | محدين قاسم                                       | .: ¥•  |
| 100 | ليغمالن عارف     | بإكستان بوسف لندن مصعدرالاقرباء فاؤغريش كاانتروي | _ri    |
| 144 | مثين صديتي       | سنرقج كاروح يورداستان                            | _77    |
| Αft | المينا احمد      | طب وصحبت                                         | _11"   |
| 14. | بيكم لخيرا ثاب   | مريا يخلف                                        | _ 177' |

## مغرب میں اُردوز بان وا دب کے امکانات

نواب مرزادافی داوی اُردونام کی جس زبان کوجائے تھے اس کی دھوم ہندوستان میں پی ہولًا مقی بیامران کیلئے بھیٹیا باحث فربھی تفاادروجہ اشیاز بھی کہ ' وہ بی ' اس زبان کوجائے کا دعویٰ کر سکتے تھے لیمن اُردو ہے جس کا نام ' دہمیں' جائے ہیں دائے ہندوستاں میں دھوم ہماری زبال کی ہے

اس میں کوئی شک خبیں کرداغ کی شاعری ان تمام جہنوں کی نتیب نظر آتی ہے جوسلاست دروائی اللہ میں میں کوئی شکی اور معاملہ بندی ہی جہنوں کی نتیب نظر آتی ہے جوسلاست دروائی اللہ میں بہتھی و بے سراختگی اشوخی وشرارت اور معاملہ بندی ہی جیس بلکہ خلوت وجلوت کے دموز و نکات کردارہ و محاورہ کے بوئے جس اللہ بہتمام کے مت سے اسالیب اور معاشر تی و ترقیب نزاکتوں اور باریکیوں کی جملہ لطافتوں کوا حاطہ کئے جو سے تھیں اللہ تمام اوصاف شاحری اُردوز بان پر تخلیقی کردنت اور بھر کیر تنوعاتی حملہ حیت کے مرجون منت سے جے شالب اور قامیم مومن اداثاء میں مومن اداثاء کی اداثاء میں اداثاء میں اداثاء میں اداثاء میں کہنے ہوئے۔

ہے۔دوسری زبانوں کی اصناف اوب اُردووادب میں منتقل ہورہی ہیں جبکہد مگرمعروف عالمی زبانوی میں اُردو اصناف اوب کر اجم اسانی عالمگیر سے کے فدوخال مرتب کردہ ہیں۔اُردوصحافت جس ہیں سمعی وبھری قررائع ابلاغ بھی شامل ہیں ایک زبروسستہ توت بن کراہجری ہے اور 'الفت کشوری ہے اُنٹے والفنگ تنجیز' اس کا مقدر بھی جاری ہے۔

لین اس حیات افروز مظر کو واغدار بنانے کا هل قبیج بھی پرتستی ہے ہمارے ای بھل عاقبت فراموش موں کرید واور شعور ہا تعدیا م نہاوا علی اللم انجام دے دے جیں۔ اس سلسلہ جس سید عاشور کا تھی کی تازہ تعدید جو مشرب جی اردو زبان اور تہذیب و نقافت پر ایک و قبیح تحقیق کاوش کی حال ہے بعض تکلیف دہ کوشول کی بھی نقاب کشائی کرتی ہے ہے تھینیف دوجلدوں پرششن ہے " جیسویں صدی کے اُردونشر نگارے مغربی و نیا جی " ورد" جیسویں صدی کے اُردونشر نگارے مغربی و نیا جی " ورمائی ۔ مغربی دنیا جی " عنوانات ہی سے ظاہر ہے کہ ونیا جی " ورمائی ۔ مغربی دنیا جی " عنوانات ہی سے ظاہر ہے کہ

" نيست يغبرونين در بغل داروكاب"

> فامدا محشت بدندال كدائك كيا لكفت ناطقه سر كريال كو است كيا كت

#### يروفيسر ذاكثر عاصى كرنالي

## نعتيه شاعري -- فباحتيں اور نزاكتيں

ہم کی نعت کو ایکھے برے خانوں میں تقلیم نہیں کر سکتے کو کا نعت کی تخلیق ولی صدافت پر ہوتی ہے۔ البتہ تلاز مات فین کے بیش نظر نعت کے خیالات زبان و بیان اور مواد واسلوب کے معیار کی سطحوں پر بختید کا جواز ہے۔ ہم نعت میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ آ داب و صدود کی پاسداری کی گئی ہے یا نہیں ۔ اور کہیں غلویا تخفیف کی لغزش آو میں ہوئی اور فی پیانے کی روست و و نعت کس مرتبے کی ہے۔

حضرت محملاً کی در گوئی اور قاشوانی ایک مسلمان شاهر کاجهان دین وایمانی فریف بود بیر اس کشعروادب کاجمی ایک عرفانی تقاضا ہے۔ وہ کا کا حدی تقفیم ترین سی جس کا عال خود خالی حیات و کا کا حدی تقفیم ترین سی جس کا عال خود خود خالی حیات و کا کا ت ہے اور جو کا کا ت ہو اور جو کا کا ت ہو د شاہی تمام کا کا ت مور شفول ہے اور جو ازل سے ابدیک کی اقلیم پر دفعتا لک ذکر کے کا تاج پہنے شہنشائی کررہا ہے اور جس کے صدقے بیل بر بشر بر عظمت و سعادت سے بھر و در ہوا اس کی عداتی بر شاعر کی اساس شعر اور اٹا شاوب ہونا چاہیے۔ بی بنیا دی سب ہے کہ بے شار شعرائے صرف نوت کو اور عداجین رسالت کا تصعی پایا اور ان کے مبادک قلم سے صرف نوت کے مضامین ہی اور اور عداجین رسالت کا تصعی پایا اور ان کے مبادک قلم سے صرف نوت کے مضامین ہی اور اور عالی اور مراح کی کا ماری کا گھش نوت کے بچولوں سے مبک کو سے اور بر عہد کی فضا کو سی شائے رسول بالگ کے لئے گوئی رہے ہیں۔ بیسلم از ل سے ابد اللباد تک جاری و مرادی ہے۔ اس کا حد توت و حدمت کے باوجود اس محسن کا کا ت اور بادی دومر انتہ کی اور ایک میں بر کا کا ت اور بادی دومر انتہ کے کا حالات جاری کا کا کے شریعی اور ایک مرادی ہوگائی ہوسکا۔

وفتر تمام كشت وبه بايال رسيدعر - مايم چنال دراول وصف توما عددايم

میری ای تفتلوکا مقصد و خشاصرف ای احساس کوتاز و رکھناہے کے حضو والکے کے کیدے کوئی بی ان تمام آ داب و احتر امات کو مدتظر رکھنا چاہتے جواس عظیم ترین بستی کی حرمت داری کے مقتضیات بی شامل بیں ۔ حضور پاکھائے جامع او بیات و کمالات بیں۔ آپ کا براد شاومبارک اور آپ کی زبان مبارک سے اوا ہوتے والاحرف حرف ادب آفری ہے۔ آپ کی ہراواے سیرت بجائے خودایک نیرتابال ہے۔ جس سے شعور وادب کے ایجا لے طلوع ہوتے ہیں۔ آپ کے کلمات مبار کہ اور اعادیث منزہ میں نصاحت و باافحت کے کتے پوشیدہ ہیں اور جملہ وادم و معارف کے اسمرار و رموز تنی ہیں۔ ادب آپ کے آفا ب ذات سے طلوع ہوا اور شب بائے اسمالیب واظیار ت کو میحوں کی صاحبی آپ کے خطاب و تنگام کے صدقے میں نصیب ہوئیں۔ اس نے اسمالیب واظیار ت کو میحوں کی صاحبی آپ کے خطاب و تنگام کے صدقے میں نصیب ہوئیں۔ اس نے اسمالیب والمالام کی شخصیت عظمی کی بلندتر بین منزلول اور اور فع منزلتوں کا اقتصاب کہ ہوئیں۔ اس میا نہ جب آپ کی نصت کینے کی کوشش کریں تو ہمیں اوب واحقیاط کی تمام اسکانی صدود کے دائرے میں رہنا جب است اور ہر بناتے ہوئیں کو فی اسک بات ہماری ذبان یہ تنم سے ایک فرائر میا نفزش ہوجائے اور ہم الحیا ذباللہ حرمت ہر ہماری کردت کردود کھائی دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی لراش یا نفزش ہوجائے اور ہم الحیا ذباللہ المند کے المال میں۔

اس کے میں نے جا کہ ان باتوں کا ذکر کرول اور ان امور کا جائزہ لول جو میرے خیال میں موافعات نعت اور ممتوعات بڑا کے رسول ملکتے میں داخل ہیں۔ میں نے اس مشمون میں عمو ممثالوں ہے اور حوالوں ہے عمرا کر یہ کیا ہے اس مشمون میں عموا مثالوں ہے اور حوالوں ہے عمرا کر یہ کیا ہے اس کے کے مرحوم شعرا وقو اب دنیا ہے آب دگل میں جیس ہیں جی جین معاصر شعرا ویا ان کے جواخوا ہوں سے بیا عمر پیشرور ہے کہ وہ میری رائے سے شغن ندھوں یا جمعہ سے تفکی کا اظہار فرما کیں۔

ان کے جواخوا ہوں سے بیا عمر پیشرور ہے کہ وہ میری رائے سے شغن ندھوں یا جمعہ سے تفکی کا اظہار فرما کیں۔

کہیں کہیں میری رائے سے اختر ف کیا جا سکتا ہے لیکن میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہیں نے نہایت خلوس نیت کے ساتھ میں میں میں اور نز اکنیں حرف نہا ہے۔

مرف اور سفر سطر میر می طوع خلا خاطر و ہی ہیں۔ ۔۔۔ میر میر تر دیک موافعات تعت دوئ و فیل ہیں:۔

(۱) ہم جی سے اکثر شعرافزل گوئی ہے کو ہے سے تریم نعت و شاخی ور الله ور

ہوگی؟ حضور میں ہوت ہونے ہونے کے بعدابد تک کے تبی ہیں۔ آپ کی ٹریت ہیں ہے گئے ہے۔ آپ خاتم الاعیاء ہیں۔ قرآن آخری کماب ہے۔ حضور علقہ کی تبوت زیرو و پائندہ ہے۔ بھران کاظہور کرر جا ہنا کس جواز کے تحت ہے؟

(۳) بعض اوقات ہماری مطالعے سے بیدا اس بھی گزرتا ہے کہ ہم حضور علیہ السام ک ان صیف بیں افراط و تفریط کا شکار ہوجائے ہیں ۔ بھی تو کسرشان کا بیا بھار کہ ان اب ایشر بھتے ہیں یا غزل کے مضابین کا ان کو مورد تر اور سے ہیں اور بھی از راہ مبا ندرہ مقالط انجیں اللہ تن کی تخصوص صفات و افتیا رات کا حال قرار دیے ہیں۔ اللہ کے بی صوصات کے حضوری سے ماکن ہے۔ کا حال قرار دیے ہیں۔ اللہ کے بیٹے میں وحدت کے سوا کھی بیش اس لئے سب بھی حضوری سے ماکن ہے۔ ایل کے فوید والیا کہ تعدید کے تمام خصوصات کو حضور علیہ السام کی ذات مبار کہ بھی ہو کو وجھے و دو محدود کر دینانہ حضور علیہ السلام کو لیند خاطر ہو سکتا ہے تا اللہ کی شن کریا گی سے قبول کر ہے گی مساور عظام میں موجود ہیں ہوئے و جی اور ہم حضور عبد السام کو فودائی اختیا رات حضور علیہ السام کو فودائی اختیا رات سے مصوصات کے موجود کی ایم الم الم کو الم الم کی دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ ہم کی دور اللہ کی دور الل

(۳) حضورعلیالعلاۃ والسائام کے علوم و معادف کی کوئی مدوا تبیائیں ہے۔ از ل ۔ ابر تک اس عالم ممکنات میں جو اصحاب عشل و وائش پیدا ہوئے رہیں ہے اور ارباب کال عمرون و رفعت کی جن بے کرانیوں تک رسائی کر میں ہے وہ صفوطائے ہی کے علوم و معادف کے الوار کے قوشر چیس ہوں گے۔ اس کے باوجود صفوطائے کی ذات مبارکہ واللہ تی ٹی نے اپنے علوم کے بے بایاں سمندر جس سے است بی علوم حطا کے بیل جتنے اس علیم وجمیر نے جا ہے ہیں (اور ان کی مجی کوئی حدواننہ الیس ہے) تاہم حضور علیا اسایام کے علوم معاکم دوائی اس علیم وجمیر نے جا ہے ہیں (اور ان کی مجی کوئی حدوائنہ الیس ہیں۔ چتا جہنے تب اس تازک کئے کہ کو کو ظرکمنا ج ہے اور صفور ہاگ کو کو کا ظاموم و مدی دف اللہ کر ارتبیں دیتا جا جے نعتوں کے مطابعے سے کو کم ظرکمنا ج ہے اور صفور ہاگ کو کو کا ظاموم و مدی دف اللہ کر ارتبیں دیتا جا ہے نعتوں کے مطابعے سے ایسے مقابلہ ہی کہنے والے میں جب آپ کو اللہ ہی کی نائد عالم غیب وجمی وقر اردیا گیا ہے۔

(۵) مینی ایک اور نازک بات نمایت برگل ہوگی کہتمام محابہ عظام رضوان اللہ پیم اجمعین آپ کی بارگاہ علم کے تربیت یافتہ آپ کی نگاہ النفات کے نیش یافتہ اور آپ کی ورس گاہ اخلاقی دسیرت کے پروردہ تعاور الله بنا تملی و آپ کی مصاحب اور و قانت کی معاوت سے شرف تھے۔ اسلام کے فروخ اور دین ا کی اشاعت میں و آپ کے انسار و معاوشین میں تھے اور اطاعت کیا زمندی اور فرمال بروار کی مفات عالیہ سے مرین تھے۔ اس کے باوجود مضور علیہ السلام اور ان میں وہی فرق تھا جوا کی معلم اور تلافہ وہی آگیہ مطاع اور مطابع و میں آگیہ مقافرا اور مقالہ ہوں میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا در سالت اور امور تہلی میں ان کے باوی و خدوم وہیشوا مقاور و وسب آپ کے حلقہ خدمت و ارادت میں فسلک نے مضور علیہ السلام و شریعت میں بن کے محتور میں ہوتا ہے۔ کا فقار خدمت و ارادت میں فسلک نے مضور علیہ السلام کی فروت میں بن کے محتور میں ہوتا ہے۔ اگر نعت ہیں کوئی ایس خیال نظر نے کر دے کہ حضور علیہ السلام کی بوت صاحب اعانت سے ہاتھ کیوت میں اور کا در سالت اور کا در اس کی خوا در اور باتا اگر قلال یا قلائی صاحب اعانت سے ہاتھ کی محتوج لیتے بین کی محتور کیا آپ اس میں ان کے دور اس اس در قالم میں موقع کیا آپ اس میں ان کے دور کا در اس کی محتور کیا آپ اسے منائی شان رہ الت اور خالف خطاو مقاصد نور شقر ارتبیں دیں گے؟

(۲) نعت جی بعض ایسے وجدانی مقامت آتے ہیں جن بھی جذبات کا والباندی ہم م فالب بوتا ہے اور ہم نشاط وسرشاری کی آیک کیفیت میں افوف ہوتے ہیں۔ اس مقام پراگر اختیاط دائن گیرند ہوتو بہت کا اخرشیں وارد ہو تکی ہیں۔ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غلب عثق رسول میں بھی کے باوجود ہمتی و بے خودی کا مقام میں ہے۔ کتی می مغلو بہت ہو در رسول علیہ السلام برسجد و کر اری کا مضمون خلاف قو حید برس ہے۔ حضور علی السلام کے در برجیس مقید سے آتی کی جاسکتی ہے کیاں سے بحد سے کا قائم مقام قر ارجیس و یا جاسکتا۔ علیہ السلام کے در برجیس مقید سے آتی کی جاسکتی ہے کیاں سے بحد سے کا قائم مقام قر ارجیس و یا جاسکتا۔ اس طرح یہ مقام و یوائل کے ہوئی گرفت رکھنالازی ہے۔ "باخداد بوانہ باش و باحمہ ہوشیار" کی شرائط پر جانا پڑتا ہے۔ والمان مزم واحقیا طام کر گرفت رکھنالازی ہے۔ یہ بین نزل دب ہے۔ المان ورسول میں کی شرائط پر جانا پڑتا ہے۔ والمان مزم واحقیا طام کر گرفت رکھنالازی ہے۔ یہ بین نزل دب ہے۔ المان کی ورسول میں گا

ادب گابی ست ذیرآ سال ازعرش نازکستر

بيد النسم كم كرده مي آيد كرمنزل بيكن كم شركي انفاس كوتفا منا عدادب كي ذيل عي آتا بي بي من الماري وتفا منا عن المسلم كرده الماري وتفا منا الماري وتفا منا الماري وتفا المردد بأدر ما المت من القول فر المنظم الماري المناسط من كرد الماري المناسط المناطط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناطط المناسط المناسط المناطط المن

سیخیلیں تو حضور دسمالت ما ب علی کی طبع لطیف م بید بات کتنی کرال گزر سکتی ہے؟ ای الحرح عالم بے خودی میں اپنے مقام عشل کوا تناجذ اب قرار دینا کی

#### "دوه آسميل محاوران كوآناريس كا"

بین میرا جذبہ طلب اتنا صادق ہے کہ میرے خواب میں یا میرے تفور میں حضور علیہ السایام خود تشریف آوری کی زحمت فرما کیں گے .... یکننی جسارت بے جاہدا وراللہ تعالی کے فزد کیکس حد تک تابل مواخذ و ہو سکتی ہے!

پی نعت میں حضور علیہ العملؤی والسلام کا ذکر جمیل ہؤیا دیار حبیب کی حاضری دعنوری کا بیان ہوا ادب ٔ احتیا طاہوشمندی اور سلامتی ہوش وحواس کے ساتھواس جاد ونازک سے گزرنا جا ہیں۔

اس شریس باتعوں سے کل جاتی ہیں صدیاں اک لحد مرز جائے اگر ہے خبری کا (عاصی کرنالی)

(2) علم ترکے استعال میں واحد خائب کے لئے 'وہ' اور واحد حاضر کے لئے 'فو' کا استعال میں ماسب ہے یا نا مناسب ہے یہ ایک بحث دیم ہے جاری ہے۔ جوان هائر کے تن میں ہیں ان کی دلیل یہ مناسب ہے یا نا مناسب ہے یہ ایک بحث دیم ہے جاری ہے۔ جوان هائر کے تن میں ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ صنور علیدالسنام کی مظلمت کے مت فی جیں۔ آپ جناب عضور عضور عضرت کہنا جا ہے۔ بھینا اس بات میں بواوز ن ہے اور یہ خطیبی منائر بی حضور علیہ کی شمان وعظمت سے متاسب حد کھتی ہیں۔

اب جمیں ویکنا ہے کہ "وہ" اور" تو" کا استعال اردد میں کیوں شروع ہوا اور اب تک جاری

کیوں ہے؟ اردوشاعری زیادہ تر فاری اور عربی کی متبع ہے۔ عربی میں واحد مخص کے لئے حواورا نت استعال

ہوتے جی اور ختلف شکول میں بی وحدت قائم رہتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک میں ای وحدت کا تا از مدہ۔

اگر مشنیداور جن کے معاشراستعال کریں تو واحد مختص پران کا اطلاق میں ہوتا۔ فاری میں "اور" تو" سے ایک

مختص مراد ہوتا ہے جبکہ " شا" اور" ایشال " میں وحدت نیس اجتماع ہے۔

بیدا زخداین رک تو قدم تھے۔

بیدا زخداین رک تو قدم تھے۔

بیدا زخداین رک تو قدم تھے۔

نسخه کونین را دیباچه اوست جمله عالم بندگان دخرانهاوست ای تلازمه هار کسک ساته هول محی واحداستهال بوتائے: پتیمی کرنا کردوقر آل درست کتب خانه چند ملت بهشت ارودزبان بی ای روش کی قلید کی گئی اورا کابرین نست ای نیجی کرقائم رہے۔ اے خاصہ خاصان ڈسن وقت کی قاب ایس کا مت پر کی آئے ہے۔ وقت پڑا ہے

(بالي)

اکی است عمی اول عربیر بعد ہیں کیول کام بند واسط جس شکھ قالب گنبد بدر کھلا (عالب)

لوح بحی قو مقم بھی قو میراد جوداللتاب محمند آ مجیزد مک تیرے محیط می حباب (اقبال)

واحد ضائر کے استعان کا دوسرا سب فی ضرورت ہے۔ شعر اوز ان و بحور کی قید بھی ہوتا ہے اور ہیت کے ظرف بیں افظ کو تخواکش کے مطالق لا تا پڑتا ہے۔ جہال ''تو'' آ سکتا ہے ''آ پ' نہیں آ سکتا۔ جہاں ''تو'' آ سکتا ہے ''آ پ' نہیں آ سکتا۔ جہاں ''تیرا'' کی تخواکش ہے ''تہ ہمارا'' اور''آ پ کا'' استعبال بیں ہو سکتے۔

امت پرتری آ کے مجب وقت پڑا ہے ( کی بجائے )امت پر" آپ کی "آ کے عجب وقت پڑا ہے ( کی بجائے کا امت پر" آپ کی "آ کے عجب وقت پڑا ہے ( کیسے لاکس کے )

يا اوح بعى آب ظم بعى آب آب كادجودالكاب (كييمكن موكا)

بعض اوقات شعر یا بندنظم کامزائ بی آبیا ہوتا ہے کہ وہاں اگر واحد کی جگہ بڑے کی تلاز مات لا تیں آؤ یوں گمان گزرتا ہے جیسے ایک سے زیادہ اشخاص کا ذکر ہے مشلاً اگر مسدی حالی کے اس بندکو بر شکل ذیل پڑھیس آؤ کیا حضور ملاقتے کی وحدت شخص اس تہدیلی پیرا ہے سے ساتھ ذہن میں آسکتی ہے؟

وہ نبیوں میں رحمت قب پانے والے مرادیں غریبوں کی ہوائے والے الز کر حراست سوئے قوم آئے اوراک نبی تربیبا ساتھ لائے الز کر حراست سوئے قوم آئے اوراک نبی کیمیا ساتھ لائے اس کے باوجودا کر اور ان وجور گنجائش دیں او تعظیمی مناز ضرورا سنتعال کرنی جائیس مثلاً

دل جس سے زعمہ ہے وہ تمناشہی تو ہو ' ہم جس بی بس رہے ہیں وہ و نیاشہی تو ہو (ظفر علی خال)

ہر نیوت کے لئے دنت یہ جاناظہرا آپآئے نہوانے کے لئے آپآئے (عاصی کرنالی)

دانش میں خوف مرگ ہے مطلق ہوں بے نیاز میں جانا ہول موہت ہے سنت حضور کی (احدان دانش)

میرے خیال بی شعراء کو بیکوشش ضرور کرنی جا ہے کہ تضویط کا دکر جمیل برمکن تعظیم و تکریم سے ساتھ ہی موتا جا ہے ۔ ساتھ ہی موتا جا ہے۔ تاہم اگر شعر کافنی دروبست اور عربی و فاری قواحد کا اتباع منائز واحد کی طرف لا تا ہے تو اسے سوء اوب پر محمول جیس کرہا چاہئے۔ سینکل ول شعرانے عربی فاری اور اردو بھی اس نیج کو برہا ہے اور برت رہے جیں۔ کیا العیاذ بالشدوہ بوت کی ارفع واعلی منزلت اور حضوطانے کی ذات محترم و کرم کے بارے میں کسی شخفیف کے برنکب مورے جیں؟

(٨) بالكل يجامورت افظ ديرب "كاستال كرد سي بدر بيرب براكال المحامورة كالمحام المتعال كرد من برب بيرب مرده كاما المحامول بي الماكن كري المائل بي المرحمود مديدة الرسور كراسات مقدم كمن بي المحمل بي ا

تابهم بعض شعرائ "يترب استعال كياب:-

دشت يثرب ين قرائ التي يتي يتي رجيال جيب وكريال كي الرات جات (كاني)

کرتے ہودُل کوتھام لیا جس کے ہاتھ نے اسے تاجدار بیٹر ب و بغلی شہی تو ہو (ظفر علی خال)

خاک بیژب از دوعالم خوشتر است ای خنگ شهری که تنجاد لبراست (اتبال)

اس کے باوجود ہماری رائے ہیں اس سے ایفٹنا ب ہی مہتر ہے لیکن جوشعرا استعال کر پہلے ہیں یا کرر ہے ہیں اُن کے عشق و طاعت کے بارے یاعلم فضل کی بابت مو اُٹن مناسب نہیں ہے۔

(۹) نعت کہتے ہوئے جذبے کی طہارت خیال کے علو مضمون کی رفعت اور ذہمن ولکر کی تہام تر نظافت ولطافت کی پاسماری لازم ہے۔ الیہ مفی بین ہے ایفتناب درکار ہے جن بیس سطحیت و ابتقرال ہوا قرآن وسنت کے حزاج سے انحراف ہو ٹیوت کے استخفاف کا کوئی بانکا سانجہلونکانی ہوئی ایک ایک زومعنوں ہو چوشنی اور انحواتی سمت کی جانب لے جائے۔ ہم چند مثالیں دیتے ہیں اور بعض نعتیہ شعرول کو یا ان سے سمر ق مفہوم کو یا آئیس نثری شکل دے کر کیکھتے ہیں اور ہمیں جواشعہا دیا اشکر اوبید اہوا ہے اس کاذکر کرتے ہیں: -ہڑا ہے: آپ کوسک کوئے نبی کہنا یا اس سک نے نسبت دے کر خود کو اس سے بھی کمتر قر اروبیا۔ بڑر و انکسار ہمارے لئے شرط اطاعت ہے۔ اپنی کمتری کا اعدان و افر اربھی ضروری ہے لیکن مگ کوئے نبی کا تلاز مہ کراہیت رکھتا ہے۔ کی نجس شے ہے فر ہے مقتل ہے کول ویراز کے لئے جائے جائیں دیکھا۔ ان کے کوئے مقدی سے اسے منسوب کرنا نہا ہے تک کراہیت کا موجب ہے خزل میں ''مگر لیکن'' کا بہت اے منسوب کرنا نہا ہے تک کراہیت کا موجب ہے خزل میں ''مگر لیکن'' کا بہت ہے جائیں میں دوری ہے الکہ ہے۔ او جی سے دو ہیں ہے نوت گرشم ایوشیال سامان سے حالا کہ ہے۔ ہی جائے ہوگریز مق می دور د

🖈 ول مراعاز ارا اوسے

ماراول کتابی مقدل وحرکی ہوہم غارترا کے نقدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
انسانی تلب پھنیا یا کیزہ شیالات کا مال ہوسکتا ہے لیکن اسی دل میں وساوی و
اوہام اور نفسانی خیالات کی آمہ وشد بھی تو رہتی ہے جبکہ غارترا میں اس مقدی
ستی کا قیام رہا جس کے نکب اقدی میں انوار و تجلیات الی کا نزول رہتا تھا۔

المن عاره مون عن عاريد

سلامتی کی قضامو۔

یں نے حضور کا ماریکان رکھاہے

کیا بیاسلوب واسی ہے؟ کی اس مصرع کے کوئی معانی تکلتے ہیں؟ اور اگر شاعر جضو ملائے گئے ہیں؟ اور اگر شاعر جضو ملائے کا سریہ پکن لیتا ہے تو کیاس میں بھری ہوائے وہ افتحار تو نہیں جس کے ذائلے ہے دوافتحار تو نہیں جس کے ذائلے ہے دیدارو تکبرے ملتے ہوں ۔

اگر ہم ایسے بل نظر کو ٹیوں ہوت ہے ہے۔ اگر دسول ندہوتے تو مینے کافی تھی میں میں میں میں اور سحر آفریں شعر ہے۔ لیکن خدائخو استداس شعر کے مضمون کا کوئی منفی رخ کو تہیں ڈکٹا۔ مینے کو رسول علیہ السلام کا قائم مقام قرار دیا

اگر رمونی مذہوت رسالت کی ضرورت واجمیت ہے بیازی۔
ہم ایسے افل نظر کہ کرخود کو هم وا گئی کے اس مقد م معنی تک پہنچا نے کاعمل جہاں
رسول الفظیم کی بعث وظہور کی بجائے صرف مظاہر فطرت ہے گزارا ہوسکا ہے۔
خدانخو استراس میں انگار رسالت کا تو شائر نہیں ۔ اگر میں شعر کا صحیح مغیوم و منشا
متعین نہ کرسکا ہوں تو خدا جھے تشریخ وجمیر کی اس مو یکنی پر معاف فر مائے!
ہی اور شی میں اور شی میرے در وازے پر آ کر شیر تی اور میر گھر تی ابوالا ہے کا گھر ہوجاتا۔
ہی اور شی و متافعت کی ایک عمد و مثال ہے
گئی کہا ہے جد مبارک جذبہ ہے اور دشک و متافعت کی ایک عمد و مثال ہے
گئیں کیا ہے شعر ہمارے و ہمارے دو ہمن کو خلط ست میں تو بھا کر میں لے جا تا ؟

صنور علی کی اولئی ابوایوب کے گھری ہجائے میر کے گھری ہے اس کا رکنا اولئی تو مامور من اللہ تھی اور انمی خوش تعیب سی بی کے گھر کے سامنے اس کا رکنا مقدر تھا۔ اس شعر میں مشیب النبی پر تنقید ہے اور تقدیم خداد تدی کو بیہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر ابوایو ہے کی جگہ میں ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتاتہ بے شک اس شعر میں سیہ آرزو مجلی ہے کہ میں عہدر سمالت میں ہوتا اور منقام سحا بیت پر فائز ہوتا اور اس عبد مبارك كى أيك عظيم بركت كواسية دامن من سميت ليراليكن اس ميل خدا ے لے کرناقہ رسول تک سب کوخطاکی ایک لڑی میں برود وا حمیا ہے۔

ر شک کی ایک خوبصورت مثال نہایت لیقدمتدی اور تاثر آخر جی کے ساتھ اقبال کی تم البال اسمالتی ہے -

ادائے دید سراپ ٹیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری خوشا ده دور کرد بدارعام تھا اس کا

خوشاد ه وفتت كهيثر بسهقه مخفااس كا

مجمع ہوکٹرت مصیال سے کیا ڈر مرے آ قاشقی عاصیال ہیں كثرت مسيال برخزاس لئے كرمنوں فيا شفاعت فرمائيں ہے۔ كنابوں بر ند عدامت دا قوبدا تابت اس سے بندی شوخ چشی اور دید و دلیری کیا ہوگی اکوئی شخصیت کتنی ہی و دل اور صاحب فضل و کرم کیوں ندہوا اگر بحرم جرم بر لخر کر ہے اور کیے کدهرانست کے اعلاد کرم پریس نے گناہ سے کا کٹرے برائم یں محور ہااور مجھے کوئی خوف تعزیر جیس تو اس اقرار جرم ادر المخار جرم پر کوئی عدالت اے کس طرح باعزت بري كرستى ب

بس تم بى لگادومرى كشى كوين ر \_

ا \_ مير \_ كيو يا جير طوفال كانبل عم

☆

- الله كوه فل ديئ كت أى روشى بم فعاند الله الله الله على الله الله الله قلمول کے کیت جن دھنول میں تیار ہوتے ہیں ان کو پس منظر میں رکھ کراس خیال کے تحت نعت کہنا کہ یہ ہرزبان پرچ ھے کیں گی احر ام نعت کے منانی عمل ہے۔ جب ایسی نعت پڑھی جاتی ہے تو سامع کے ذہبن میں فلمی طرز کو بھی ہے اور اس فلمی کیت کی چوپٹن دیاغ میں کردش کرتی ہے۔ پھراکسی نعت میں شرعر · المعدد ، الله عرى فعد بداكرتا بادرايدالقاظ الاتاب جوفكي ميت كمزان ك العامان الا کتے ایسی نعت میں ندکوئی احساس نقذی ہوتا ہے نہ نضور معیار۔ نعت خوال نو ایاں بھی ایسی نعتوں کوانمی فلمی طرزون بركاتي بين مثلأ

> ا مرير مديكتويا من كوير هيته يا ينفته وقت بيگانا ذبين مي كروش كرتا هيا آ جا مری برباد محبت کے سہارے ہوگان جو بگڑی ہوئی تقدیر سنوارے

ای طرح اٹھ کے وہ چل دیے۔ والے گیت کی طرز پر کی ہوئی رفعت ذیل ہمیں ای فقی نفا میں لے جاتی ہے۔

تعقیم ہے لیتا ہے فدانا مجمد کی نام ہے اے میں علی نام محمد

(۱۱) این مقالے کوافقام تک لاتے ہوئے ایک نہایت اہم بات کہنا ہا ہتا ہوں کے افت کا تعلق جذبے کی تھا کی تیت کے خلوس اور ایمان کی اختیا کی مندانت اور تمام ترجذبات عشل واطاعت برموتو ف ہے۔
اگر نعت کوئی ہے تا عرکی مراد و منشا کوئی دنیوی جلب و منفعت کوئی خواہش انعام کسی ایوارڈ کا حصول کوئی معود پہندی ہے آدائی نعت اغلاص ہے اور پہوشش ہا جرد یے تمر ہو گئی ہے۔ ابتین شعر بحض ٹی وی اور پٹر یو بر براجینے کے لئے قر مائٹی نعت کھتے ہیں بلک (خدا مجے سور تھی ہے بہتی استان کی تعت کی کا میت اسلیلے اس طرف اس لئے ہیں کہ ٹیر ہوئی ہے ان کی قعت ٹیلی کا سے ہوتی ہے یا حکومت یا متعلقہ وزادت اس سلیلے اس طرف اس لئے ہیں کہ ٹیر ہوئی سے ان کی قعت ٹیلی کا سے ہوتی ہے یا حکومت یا متعلقہ وزادت اس سلیلے اس طرف اس لئے ہیں کہ ٹیر ہوئی ہے۔ اگر کوئی شاعر صاحب دل ہے اور اس کا ضمیر زعرہ ہے اور اس اسلیلے اس سائل نے بیارے دسول جات کی ایمان کی تو ہوئی ہے۔ اگر کوئی شاعر صاحب دل ہے اور اس کا ضمیر زعرہ ہے اور اس

(٢) نعت کے بارے یں ایک عمومی احساس بارویہ یہ کافعت تمام ترعقیدت کی بداوارہ

اور عقیدت کا ظہار ہے۔ اس کے عقیدت سے اس مال ٹی کسی "معیار" کی کوئی شرطانیں ہے۔ جسی بری بھل، مسكرور بيعبهس تخليق ہوگی سركا پيلائي اے بيند فر ماليں گے۔ ہم كيا' جارى بساطفن وفكر كيا ؟ به تو جمز اخبيار ! میان کامقام ہے۔ ماری فکر برشکندے ماراؤ من عاجز ہے ماراقلم مےدم ہے وغیرہ وغیرہ میں کہ نعبت بہت حد تک اتلی رعقبیدت ہے لیکن ایک بات برغور سیجے ۔ آپ اینے کسی عزیز با دوست کو تکدستہ ہیں کرنا جا ہے جیزے ہیں۔ آ ب تازہ ٔ خوش رنگ اور خوشبو دار پھول چین کے ان کی پتیوں کو کرد وغہر ۔۔۔ صاف كريں كے غيرضرورى پتيوں كى بيرائش كريں كے انبيں ريشى يا زري دورى بي با ندهير كے اور ايك خوبصورت كل دان بل ركاكراور الم كرصنور ووست بيش كرين كيد بيا بتمام أيك اسية جيس تحض كيك الني ہے۔ جب آ باس ممارچ منتان ایجاد کی بارگاہ نطافت ہیں گل بے نعت ونتا بیش کرنا جا ہیں سے نو اسے عقیدمند کا اظهار نامه که کراس کی زیباکش بی کوئی شعوری اینما م نبیل کریں ہے؟ بیکس قدر جیرت و انسوس کا مقدم ہے مشرع و ہوتا ہے۔انگ نفعل و کمال کی مجلس ہے۔آ ہے ہار ہر بیاض دیکھیں سے بور یخ خیال و ہمت کے مطابق بہترین کام اس مجلس میں پیش کرنے کے لئے چنیں سے لیکن نعت کو مال عقیدت کہ کرسس انگاری ا حتیار فر ما کیس سے حضور اللہ اللہ اور اس کال القا واعظم عمام علوم واو بیات مصدروشیج اور تمام تر دانش وا سی کے سرچشم عظیم ہیں۔ آپ کے کمال نفقد ونظری مثالیس تاری وسیر کے ذخیروں میں محفوظ ہیں۔ آپ کی برحل اصلاحیں آب کے ارتقاعے فکروانقادم دلالت کرتی ہیں۔ اس کے نعت گواصحاب پراز زم ہے کہ وموضوعات ا فكار خيالات مضابين الككرا ظهار زبان بميان بجيت اسلوب الغرض تعبت كيتمام ترمعتوى اورفتي جماليات بر انظر بحين جذبه وخيال كے علوم رفعت كى اساس اٹھائيں مجمح اور منتند معلومات ہے كام ليس قرسن وحديث ے باخبری شریعت وسنت سے آگا ہی شعرواوب کے فی نکات اور قریندوسلیقد مندی کے آواب کالمحوظ رکھیں۔ عظمت منصب رسالت اورمقصد ومنشائے حبوت کی فضہ بیل شعر کہیں۔لواز مات نعب میں بیا حساس بھی مروری ہے کہ جہاں آپ کی نعت جمال وجلال و کمال حمری کے جلوؤں کی آ مینہ دار ہوا وہیں آپ انگافتہ کی ميرت مقدمه كاذر بيديمى كابارع اورحضو مالية كالعليمات واحكام كيتين كاذر بيديمي بوادرسب بري بات سے کہ جونعت آب سے وجن واللم سے واروجوئی ہے اس کے مضاحین کا اطلاق آپ کی اپنی و ات رہمی ہو آ پ خودسن قراور صن عمل کے ساتھے میں ڈھل کراطاعت واتباع رسول ﷺ کاایک چانا کھرتانمونہ بن جا تيں۔آب اپنے معاشرے كونعت وثنا كے مضامن كا عال اس وقت بنا كين كے جب آب الى شعرى ملاحیت کے علاوہ اپنی ذات ہے بھی اس کا ثبوت ٹیٹ کریں مگے۔ نعت کید کر آپ خود مرتا یا نعت بن چاکیں مدح دمالت علیقے کابیبد بھی ابر تو بمدوقت میرا اورا پ کالمنظر ہے۔ مدح میرت جو کی تو خود کو بھی ہیر و اسود ہائے کال کر بعنی جہنے تھے کر بھے تخلیق نعت کوابے دل بینازل کر

(عاصى كرنالي)

لوگ جھکتے تھے کہ جواشعار سرکارر س سے علیہ العملوة والسلام کی ہوگاہ میں نفر وعقیدت ہیں ان پر قلم افعانا اور ال کے ہورے میں تقدید کی جرات کرنا غیر مناسب بلکہ آیک طرح سے تعت کے تقدی کے منافی ہے۔ حالا فکہ لعت کا نفر وعقیدت ہونا ہی اس جذب کا محرک ہے کہ حضو تقافی کی درگاہ اوب ہیں جونڈر پیش کی جائے والا فکہ لعت کا نفر و فقیدت ہونا ہی اس جذب ہے کا حرک ہے کہ حضو تقافی کی درگاہ اوب ہیں جونڈر پیش کی جائے و کس قدر خاص سے جیب اور منز و ہوئی جائے اور اس میں فی اور معنوی سلامت دوی اور مزم واحتیاط ہوتے کی کس قدر خاص ہے۔

نعت کے موضوع پر تغیری اور جھیقی مضایین کا المحدوللہ سلسد چل انکا ہے اور متعدد الل قلم نے اس میدان میں قدم رکھا ہے اور نہایت اوب آمیز جرائت کے ساتھ بہت ی کام کی با تی گئی جی اور لکھ دہے جی ۔ جی کا حقیا لم کا بدیا گھی ہے۔ اگر کہیں جی ۔ جی کا حقیا لم کا بدیا گھی ہے۔ اگر کہیں متقید و تعریف ہوتا ہے۔ اگر کہیں ختید و تعریف ہوتا ہے۔ بدوش نہایت قبل تعقید و تعریف ہوتا ہے۔ بدوش نہایت قبل تعریف ہے۔ بات بھی ہوجاتی ہے اور و و و ہی رہ جاتا ہے۔ اس روش کو اگر ای طرح برتا جو یہ و ذیادہ کھی کر ایس ہوگئی ہے۔ اگر چیلت کی مواقع پر نعت کو کا تام ہی لکھ دیا ہے اس سے شاعر بات ہوگئی ہے۔ اگر چیلت کی ایک تقاضا اور اموتا ہے و جی مواقع پر نعت کو کا تام ہی لکھ دیا ہے اس سے شاعر مرمدہ وہ والی سے بھی تعرف کو کا تام ہی کھو دیا ہے۔ اس سے شاعر اور تاقد دونوں ہے کہ نقاد کو نقادی کو نقادی کو تام مورت بھی نگلی ہے۔ اپنی ہوسکا ہو کہ کو کو کا مورت بھی نگلی ہے۔ اپنی ہوسکا ہو کہ کو کو کا مورت بھی نگلی ہے۔ اپنی ہوسکا ہو کہ کو کو کا مورت بھی نگلی ہے۔ اپنی ہوسکا ہو کہ کو کو کا مورت بھی نگلی ہے۔ اپنی ہوسکا ہو کہ کو کو کو کا کا میں دی کرتے ہو ہے خودکوئی میو ہو گیا ہو۔ سوشاعر کا نام شد لکھنے سے شاعر اور تاقد دونوں ہی کی پر دہ داری کا مورت کو کا کا میں دی کرتے ہو ہو کو کی میو ہو گیا ہو۔ سوشاعر کا نام شد لکھنے سے شاعر اور تاقد دونوں ہی کی پر دہ داری کا مورت کو کا کا و دورا میں کرتے ہو ہو کو کو کی میو ہو گیا ہو۔ سوشاعر کا نام شد لکھنے سے شاعر اور تاقد دونوں ہی کی پر دہ داری کا مورت کو کو کا مورت ہو جو تا ہو جو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو ہو تا ہو ہو ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہ

اب جھے تقیر نعت کے دوسرے درخ پر بات کرنی ہے۔ اس امر کا اظہار بے کل نہوگا کہ تقید کوئی آسان کا مہیں۔ نقاد کو بہت سے عوم وفتون برعبور کا اللہ ہوتا جا ہے خصوصاً وہ جس صنف شعر دادب برقام اٹھ رہا ہے۔ اس سے متعلق جمد میہلواور جمد جہت علمی ذخیر واس کے دامان علم جس ہوتا جا ہے۔ اس تو بہال ہے۔ کہتا ہول کود جس صنف شعروادب برتنقیداور حفیق کرر ایناس سے واتلیقی سطح رہمی ندصرف آشنا ہر بلکار بک زخار کا شنادر بھی ہو۔ الخضراے کال دستگاہ حاصل ہو تا کہ وہ استدال اور حوالے کے ساتھ بات کرتے اور شعوراوربصیرے کا اتنابہر ووافراس کے ماس ہوکہ وہ اعمار اورخود اعتباری کے ساتھ رائے قائم کر سکے اور با کے کے جادہ نازک سے ملامت روی کے ساتھ گزر کے فتاد کے لئے ریکی منروری ہے کہ وہ صاحب عرل ہو مسى طرفداري اوركسي مرويتك كاشكار شهؤ جذبا تهيت يء مفلوب شهؤاس كي سوچ اوراس كا ظهار وونون اس کی عالی ظرفی 'بلند حوصنگی صبر اور قوت ہر داشت کے غما زبوں \_منصب نفتر اصل میں منصب عدل ہے اور اس ك لئ الميت كى شرائط اور نفقد و نظر كے ضوابط سے كريز تبين كيا جاسكتا۔ يهاں مي خود اى اس بات كى وضہ حت کر دول کے جس طرح ہر ٹناعر جذب نعت کوئی کی فراوانی اوراضطراب شوق کے باو جو داعلی درہے کا تعت كوتبين بوسكنا اسي طرح نفقه ونظر كابر مدعى بجبي كياب معتبر نقادتهين بن سكنا يدهيذا خواجش عدل كسي بحي شخض من بوعق باليكن محض اس خواجش كى بنايرات منصب مدالت يرفا ترتبيل كيا جاسكماجب تك كدوه عدل ك المبيت كے ساتھ ساتھ عدل كے علم اور اس علم سے اسرار ورموز ہے آشنا ند ہو۔ ہم كى محض ہے بيتو تع با عرصيس که و دکسی غزل بر تنقید کرے اور اس مختص کا بیروال ہو کہ و وشعر کو مجھے تنقلیع کے ساتھ بیڑھ بھی نہ سکے جبکہ نفذ غزل ہے گئے اساس بیہ ہونی جا ہینے کدور بھلیتی سطح برخود احیما غزل کو ہو۔ اس کے عفاوہ وہ غزل کے بارے میں جامعیت کے ساتھ بہت ساعلم رکھنا ہو۔ غزل کیا ہے اس کے موضوعات اور مفعا مین کیا کیا ہیں اس کے تعی حدود و قبو دکیا جیں غزل ای ابتدا ہے جل کرار نقائے کتنے مراحل طے کر چکی ہے کن کن تحریکات، در دیستانوں ے کیا کیا اثر است اس نے قبول کے بیں۔ قدیم اور متوسط زیانوں نیز عصر گزراں میں اس کا رنگ و حنک کے کیار اے بھارے سائنسی دوراور نے علی اکتفافات سے اس نے کیا کچھ جذب کیا ہے۔ و و مختف اووار میں کن سکن مسائل دا فکار کی آئینددارر ہی ہے۔غزل اور زبان و بیان کے تحولا مند و تغیرامند ' صنالع بدا لَعُ' عروض ٰ بیان اور بلاطت کے کن کن پہلوؤں کا ظہوراس ہے ہوا ہے۔ای غزل کا ایک اور متوازی مطاحہ یہ ہے کہ مختلف ز باتوں سے اس کے اخذ دائر اور جذب وانجذ اب اور تاثر وتا ثیر کی کیا کیا صور تیں سامنے آئی ہیں۔ غزل کے نافذ کے لئے میجی لا زمی ہے کداے بے شارشعرائے فذیم وجدید کے موضوعات واس الیب کے ساتھ ساتھ ان کے بشاراشعارکا بھی درک ہو۔ تب اتن بہت ی علم آشنائی کے ساتھ اورشعور وبھیرت سے آراستہ وکر وہ غزں برمعتر اور اول استفادہ تنقید کرسکتا ہے۔ بیا یک معمولی مثال میں نے عرض کی ہے جس سے دی محض اتناہے کے تقید کا منصب اور اس کی ذرواریاں بہت نازک اور اہم ہیں۔ میں یہاں یہ بھی وض حت کرنا چلوں کہ میں کسی کی آزاد کی دائے کوسلب کرنے کے تن میں نہیں ہوں۔ بے شک ایک عام سے گا آدی ہی کوئی فزل من کریا کوئی اقسانہ پڑھ کراپی ایک دائے قائم کرسکتا ہے لیکن تاثر اتی دائے اور نفتہ ونظر میں جوانتی ذہ اس سے صرف نظر محکن فیل ہے۔ آج کل ہم ویجھتے ہیں اور اکثر نگا ہم در سے بہمناظر ویجھتے ہیں کہ کی بھی تھینے پرکوئی ہی فیلی تقریق یا ویہا ہے لکھ مارتا ہے اور لطف ہید کہ ہم اس تقریق نگاریا ویہا چہو گئی ہے۔ متعارف ہوتے ہی ٹیس اس لئے کے دو گمنام ہیں اور اس نے ادب کی ایک مطر بھی تفیق ٹیس کی لیکن فیرے اس نے تھیدی مضمون لکھ ایو ایس اس سے کہ دو گمنام ہیں اور اس نے ادب کی ایک مطر بھی تفیق ٹیس کی لیکن فیرے اس نے کے جملہ مازی کی اغلاط ہوتی ہیں کرتو ہوالا مان الحقیظ!

پہم بدور امادے ملک میں ایسے فقادوں کی کھیپ موجود ہے جنہوں نے اپنی بوری دیگی کھی موجود ہے جنہوں نے اپنی بوری دیگی اسلامی میں دیکھی ہو کہ و ان میں اسلامی ہو کہ و ان میں این سال ہے اسلامی ہو کہ و ان میں آیا کا فلا پر تصبیب دے ہیں۔ ان کا حال ہیں ہے کہ گویا ان کے ہاتھ میں آیک '' بی '' کا اللم ہے۔ مصنف ان کے دو ہر و بطور طزم حاضر ہے۔ اب بیاسیٹ '' می کے ' لینی قطعی فیلے کی روسے یا تو اسے مصنف ہونے کی مزا کا میں میادیں یا با عزید میں کردیں۔ آب وطن عزید میں آئے دن برادوں کیا ہیں چھیتے دیکھتے ہیں اور ان سے میم سنادیں یا با عزید یا تھیدی مضمون کھی ملاحظ فر ماتے ہیں۔ ایس تھیدی مضافین تو ایسے ہوتے ہیں کہ یک آئے دیا ہوں کہ یہ باتھ کی ایک کی سیادی مضافین تو ایسے ہوتے ہیں کہ یک می مشمون ذراسے نام یا جملوں کے دو بدل کے ساتھ کی ایک کی سیادیوں پر چہاں کردیا جا تا ہے جیسے کو کی شاعرا یک سیرالکھ کو صرف ناموں کے اول جول کے ساتھ کی ایک کی سیادیوں پر چہاں کردیا جا تا ہے جیسے کو کی شاعرا یک سیرالکھ کو صرف ناموں کے اول جول کے ساتھ کی ایک کی سیادیوں پر چہاں کردیا جا تا ہے جیسے کو کی شاعرا یک سیرالکھ کو صرف ناموں کے اول جول کے ساتھ کی سید کی تھوں سے گور لیزا ہے۔

جسب عام امناف ادب من تقید کے البیت اور شرا کظ واوازم کی مخت قید ہے تو نعت الی صنعفِ اضل واشرف میں نقاد کے معیار وسٹر است کے بارے میں آ ہے کی تو تعانت کیا ہوتی میا ہمیں؟

نقاد کو بھی میں سے جیس کرنا جا ہے کہ جو پھھاس نے لکھ دیا ہے وہ تھی ہے جرف آخر ہے تول فیصل ہے معدالتی فیصل ہے معدالتی فیصل ہے۔ ادب میں رائے ہوتی ہے کا کہ جیس سیدائے بقتی وقع یا ہمنی اور معیاری ہواچھ ہے۔ ادب میں رائے ہوئی اور خامی بھی ہو کتی ہے اس لئے اس کی تقییر مرکوئی رقم لہ ہوا در کوئی اختلافی رائے مامنے آئے تواے مالی ظرفی کے ساتھ قبول کر کیا ہی رائے رنظر تانی کر لین ہو ہے۔ اختلافی رائے مامنے آئے تواے مالی ظرفی کے ساتھ قبول کر کیا ہی رائے رنظر تانی کر لین ہو ہے ۔

يا لد تعن كوچندامورد بان من ركضاورانين برديخ كارلانام إيد: -

(۱) تقید کرتے وقت جذیا تیت اور غصی جیسی کیفیت پر قابو پانا چاہے۔ اگر وہ کمی نعت کو کے بہال کوئی (واقعی) خامی پائے واسے ہے کام ہے خبرا گراہ کی روجیے القاب سے نہ تو رہے۔ اس طرح اسے وعید سے بھی بازر بناچا ہے نے دارجیم وکر یم ہے اور مفوو ورگز راس کی صفت ہے۔ ہم وعید سناتے رو ہو تمیں اور و بال ہے پروانہ بخشش جاری ہوجائے۔ والثداعلم بالصواب۔

(۱) خامی اور خط کی نثان وہی پرکسی کی نیک پیٹی (ا ظامی نیت) کو ہرف نیک بنان ج ہے اور برگر شہر وارد نیس کرنا ہے ہے ۔ کون ایسام وورو مفضوب و بد بخت ہوگا جو صفوطان کا کلہ بھی پڑھان کی دے و شال کی دے و شاب کی دے اور شاب کی نیت میں فتور بھی ہوؤہ وائستا ہے مشمون با تد ہے جس شر کسر شان اور استخفاف ہو خاوس شیت کے باوجود کو گی تکری مہویا آئی فورش ہوجائے تو ایس شاعر لائن نفرت نہیں بلکہ راہ نما کی اور جدرواند ہدایت کا مشرورت مندے ۔ ناقد کو جا ہے کہ اس پر کفروشرک کا فتوی صاور کرنے کی بجائے اس کی علمی راہ بری کرے۔

(۳) اپن تقیدی گرم بزاری کے لئے یہ برگز ضروری کیا اندکی اُفقید تصانیف و ذو فرکا ذھیر لگائے آسٹینیں چڑھالے اور قلم کوشتر بنا کر ٹیش زنی کاعزم کرلے اور یہ طے کرلے کہ ججھے عیب شاری اور خطابنی کے فیلڈ کا جیمین بنا ہے بلکدا کر کوئی تعت کوفود سے جاہے کہاس کے کلام پررائے زنی کردی جائے تاکہا سے اصلاح کی روشنی حاصل ہوا تیہ بیا خلاقی فریضہا واکرنا زیادہ موزوں ہوگا۔

(٣) تظید اور تصوصاً نعت پر تقید کے دویے کے بارے یک ایک امر کے افتیار پر ہی ضرور ناقد بن سامرار کروں گا کدہ "مرحوین" کوزیر تقید لانے ہے مو آ اجتناب فرما کیں۔ و تیا ہے جائے والے اپنے دب کے حضور ہی حاضر ہو کے ہیں۔ وہ جائیں ان کارب جانے ہی اب وہ اس مقام پر ہیں کہنا قد کی عیب نمائی فضا جو گی اور افلا طرکی نشان دہی پر اپنی اصلاح تبیل کرسکتے۔ اگر تھید کے سیاق میں ان کا حوالہ لازی ان نظر آئے تو "امر دفتگاں" کے جذبے کے ساتھ نہریت جلکے کھیلکے اعداز میں ان پردائے زنی کرنی جائے۔ کا نظر آئے تو "امر و مین نے بیٹر ب کا لفظ ہے تکلف نہ استعمال کیا ہے یا عربی اور فاری ہی شمیر واحد حاضر یا واحد قائر بی اور فاری ہی کہنی کہنی میں استعمال کیا ہے یا عربی اور فاری ہی میں مواحد حاضر یا واحد قائر ہی اور فاری ہی کہنی کہنی کا انہا کی کے اس جو ہمادے درمیان ہیں ان کی نفتوں پر فری شرائلا دور اخلاقی ضوا دیا کے مراتھ درمیان ہیں ان کی نفتوں پر فری شرائلا دور اخلاقی ضوا دیا کے مراتھ درمیان ہیں ان کی نفتوں پر فری شرائلا دور اخلاقی ضوا دیا کے مراتھ درمیان ہیں ان کی نفتوں پر فری شرائلا دور اخلاقی ضوا دیا کے مراتھ درمیان میں ان کی نفتوں پر فری شرائلا دور اخلاقی ضوا دیا کے مراتھ درمیان ہیں ان کی نفتوں پر فری شرائلا دور اخلاقی ضوا دیا کے مراتھ درمیان گیس کی جو کے اظہار می کوئی قیا حبت قریبی ہیں۔

(۵) عَلُوكَ بِاسْدَ جِلِّي بِي تَوْ يَهِالِ اللَّهِ اور مَنْتَ بَجِهُ لِينَا عِلْ بِينَدِ لَاسْفِ تَ كَارِيْوْ بندگان اللَّي اور

خصوصاً عباد فاص ( فاصان خدا ) پر ہوتا ہے۔ خدار جم وکر بھے ہے ہم وکرم کی صفحت بندوں بھی بھی ہوتی ہے۔ فدارو قف ہے جوادہ ہے خطا کس بخشے والا ہے عدل اور فضل اس کی صفحت ہیں۔ بندوں بھی ہی رافت و رحت بجودہ کا خطابی کی اور افسان پہندی کے اوصاف ہو جود ہیں۔ جو بندہ جس مرحبہ خش پر ہوگا اس کے اطاق بھی انتخا بی علو اور رفعت ہوگی۔ انہا و مرحلین علیم السلام تو ہے شارصفات المہداور اخلاق خداوندن کے پر قو ست خصوصاً عکس پہندی ہوئے ہیں۔ اس لئے قعت وشائے رسول المجاتئے ہیں جب نعت گوتی سایا اسلام کی وصف فکاری کرتا ہے تو بعض ہوئے ہیں۔ اس لئے قعت وشائے رسول المجاتئے ہیں کرفعت گارے استام کی وصف فکاری کرتا ہے تو بعض ناقد میں اسے فلوقر اور سے کربیاد لی تنوی و دیا السلام کی استان ہوگیا ہے۔ مشاؤ استحاث کا مطمون ہے۔ ایا کی فوجہ و ایا کہ تنجین کی آئی ہو جوندا کی استعان ہوئی ہیں بہت ہی فودوا فقیا وات ہیں کا اس جو خدا کی اس جو خدا کی استحاث ہیں کرسکتا ہے ہیں اس جو خدا کی اس جو خدا کی اس خود انکی محدودا فقیا وات ہیں ان کی ہوئی اعتبائیں کا ان میں کوئی نے بدا غلت ہیں کرسکتا ہے ہیں اس کے چیش نظر ہم نعت میں ایسام خمون کیوں جیس لاکتے جس کے و ہے ہی میں اسے تم محدودا فقیا وات ہیں ان کی چیش نظر ہم نعت میں ایسام خمون کیوں جیس لاکتے جس کے و ہائے قال قالت اس میکس استحقاف الی کی کوئی مصورت نگائی ہے ہی اور گار ہوئی اس کے چیش نظر ہم نعت میں ایسام خمون کیوں جیس لاکتے جس کے و ہائے کا اس عط کر سے وائی قالت اس میکس استحقاف الی کی کوئی مصورت نگائی ہے؟

ا قبال کہتے ہیں۔

تواسيمولائ يترب آب ميري جاره مازي كر

متجد کلام بیہ کیا گرنا قدان مبادیات واسور کونظر میں ریکھاتو وہ''استخفاف البی'' کا تھم ہرمقام پر مادر نہیں کرسکا۔

# <u>ننمەزىدى</u> اقيال كاقرآنى تصورابلىس پ

#### ( دیمرنظریات کے تناظر میں )

موجودہ نہائے میں سائنس نے بھی بہت سے تھائی دریافت کے بین اور سائنس کی ایک شن خ ماجھ المحیا تیات کے مطابعہ سے بید جانا ہے کہ جنات کی تخلیق گرم ہوا اور قورین گیس ہے ہوئی ہے۔ ہم ہوا اور نارسموم میں قرق بیہے کہ ہوا ہیں صدت تا بکاری اثر است اور دھوال وغیرہ شال ہیں جبکہ نارسموم خالص گیس (مرکب نہیں مفرد ہے ) خلا ہیں موجود ہے۔ نارسموم ایکسرے کی ایروں کی طرح تحوی اجسام ہیں ہے گزرنے اور ملاحیت رکھتی ہے۔ چنا نچے جنات کے بھیتی ابراء میں نارسموم کی دید ہے شوی اجسام ہیں ہے گزرنے اور ندو کھائی دیے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اسٹیفن ایک ڈول اور کارل میکان "تو بن انعام یا فنہ سائنسدان" جو شحقیقات می معروف ہیں۔ کھٹے بین کہائیات میں ایک تطوق کا پایا جانا میس ہے جو ہماری طرح نفذ اسکتائی شہول - جب سی کو فقد ای ضرورت ندہوگی آو اس کے جسم میں نظام ہاضم بھی ندہوگا اور جسم ندتو وزن ر کے گا اور نہ بی شکل اس کا جسم ان لطیف ہوگا کہ جب جا ہے شکل بدل لے اور جب جا ہے تظروں سے خائب ہوجائے"۔ ان میں سے ایک "ابلیس" بھی ہے۔ جان کی اوال دجو ڈراجوڈ ابیدا ہوتی رعی۔ اس طرح تو سے بڑا د

الله خزينة العلوم قرآ ل تَشَمِي مورت الرّحين "كيا آيت تُبره الحرار الاياري العالي بيه:

<sup>&</sup>quot;خَلِقَ أَتْجَارَ مِنْ مَأْرِجٍ مِنْ نَأْرُ ٥ تَرَجِمَ لِيَنِي الدُّقَالِي فِي فِي أَوْ أَكْمَ مُسْطِ مِنْ نَأْر

الكالمرح مورة فحرائث آيات (٢٦ - ١٢) يرفر بالكيار

و نَفَدُ خَلَفَنا الانسَال من صَلْطَالِ مِنْ حَدِ مَسُونِ وَالْجَآنَ خَلَفْنا وَ مِنْ قَبُلُ مِنْ تَارِ السَّمُوع () ترجم: اور بِ تُنَسَام عِي فَآ دِي كُمِرْ يَ شِي بِهِ رَهَ كُمْ كُن يُورِكُ كُن كُن يولُكُ بِيَا لَيَا اور يم ي سَفْرِقا تَ كُواَ وَي سَ يَبِينَا سَاعِدُ وَ يَسَى آلُ سَ يَهِ الْمِاسِيدِ

معرف الم المعرف الم المعرف ال

ایک اور مشہور سائنس دان ڈاکٹر ہیر لڈارے اپنی کتاب اور کیمیکل درلڈ اہمی لکھتا ہے کہ آگر ہم سلیکون کے مضرے ایمی کلوق بنا کیں جس میں سلفراد رفاور بن گیس شافل ہول تو وہ اپنی شکل مسل براتی رہے گی۔ اور اس کا پیند بدہ مقام ستارہ زہرہ یا مشتری ہوسکتا ہے جہاں سے وہ براہ راست سوری سے حرارت حاصل کر بجتے ہیں۔ ووسرے روحانی ماہر سائنس وان ڈاکٹر سرالاج اڈاکٹر سرجیمس اور ہرد فیسر جوڈ اس بات پر شفق ہیں کہ نظام شمی کے سی سیارے سے کوئی کلوق زبین پرآ کراسیے تصوصی کارندوں پراٹر انداز ہوتی ہے اور انہیں اپنا تا ایج بنا کر مقل سے اجید حرکات سر ڈوکر ائی ہے۔ گویا جنات مجروروں تبیل ہیں بلکہ ایک فاص لوعیت کے ادی اجسام ہی ہیں جنہیں انسان و کیٹیس سکتے۔

قرآن پاک فی مراحت کردی ہے کہ "الیس" کی جرد توت کا نام جی بلدہ وہی انسان کی طرح الیک صاحب تشخص جستی ہے۔ اور وہ جنوں میں سے تھ ۔ ملمون ہونے سے قبل اس کا نام "عزازیل" تھا۔ عزازیل عبراتی زبان کا لفظ ہے۔ میکر آن مجید بھی گیارہ بارآ یا ہے۔ اس لفظ کے ششق یا غیرشتن ہونے کے طمن میں کئی بحثیں موجود ہیں۔ محر پر وفیسر آرتھر جیری (Arthur-Jeffery) کی ہدرائے ورنی معنوم ہوتی ہے کہ کے گئے معنوں میں کئی بحثیں موجود ہیں۔ محر پر وفیسر آرتھر جیری عربی بھرائی ادرسریائی زبنوں میں پہلے اللہ اللہ ورقی ہے کہ کے گئے میں اس کے معنوں میں اس کی اس کو حدف کرلیا گیا ہے۔ اورای لفظ کر تریف سے معرب بنامیا گیا ہے۔ اس طاق اللہ میں کی ان نافی تربیات کی معنوں کی اس کے معنی بونائی تربان میں اس طرف شربی کے اس کا معنوں کی اس کے معنی بی اس میں میں کہ کو اور فتنہ پر دائے ہیں۔ پر دفیشر موصوف" شیطان" کا مادہ اور اسل حبثی زبان کا لفظ "خیط" نتائے وروئے گواور فتنہ پر دائے ہیں۔ پر دفیشر موصوف" شیطان" کا مادہ اور اسل حبثی زبان کا لفظ "خیط" نتائے ہیں۔ اس طرح" شیطان" کے معنی "اروائی خید ہے ساکھ کیا ہوئے ہیں۔

ونیا کے تمام قدا ہے۔ بی مظاہرشر غدکور ہیں۔ بدھ مت بیں مارا ' زرتنی یا مانوی ندہب بیں تاریجی اورا ہر بیمن میہودیت مسیحیت اوراسلام بیل اہلیس ہے۔

زرتشت كنظريات كمتعلق" أقبال" في الي مقال المعلم المسلم

"جب ہم اس کی و نیات پر نظر ڈالے ہیں تو وہ اپی شویت کی رہنمائی ہیں کل کا نات
کودد شعبوں ہی تقسیم کر دیتا ہے۔ حقیقت بعنی عام بخلو قات صالح کا مجموعہ جو ایک اسکی
روح کی جلی تی فعظیت ہے جو رہیم و کر ہم ہے۔ غیر حقیقت بعنی تر م جلو قات خبیث کا مجموعہ جو اس کے متحالف روح کی ہیداوار ہے۔ ان دولوں روحوں کی ابندائی پر کار فطرت کی
متحالف تو توں میں طاہر ہوتی ہے۔ اس سے خبر وشرکی تو توں کے ما بین ایک مسلسل

پيلاروري ہے''۔

انی کوزرتشت کے بعداران کا سب سے اہم مفکر بانا گیا ہے۔ بیسائیوں نے اس "بورین فرقد کا موجد" کا لقب دیا ہے۔ اقبال نے اسٹے ذکورہ باللہ مقائد ہیں" ان "کے خروشر اور تو روظلمت کے تصادم کے نظریے کا بھی ذکر کیا ہے جس کا مشرق ومغرب کے فلسفیوں کے افکار اور بالتصوص نصور ابلیس پر خاصا گہرا الر ہے۔ مانی کے حقاق علامدا قبال لکھتے ہیں۔

"اس مونی طد نے بیتی دی ہے کہ اشیاء کی ہے کشرے کونا گونی نور وظلمت کی ان ار لی قوتوں کے انسال سے ظہور تیں آئی ہے جوابیک دوسرے سے علی وادر آزاد بیر نور کی قوت دک شم کے نضورات کی شخص ہے۔ شرافت علم فہم اسرار بھیرت میں بیتی باتھی از کم سے نشورات کی شخص بی بیتی باتھی از کم شخص ادر کمل سائی طرح ظلمت بھی باتھی از کی تصورات کی شخص بی ہے۔ تاریکی خرارت آئی حدت کا گلمت مائی انسام کرنا ہے کہ ان اسامی قوتوں میں ہے ہم انسام کرنا ہے کہ ان اسامی قوتوں میں ہم میں انسام کرنا ہے کہ ان اسامی قوتوں میں ہم بر ایک میں انسام کرنا ہے کہ ان اسامی قوتوں میں ہم بر ایک میں ہم بر انسام کرنا ہے کہ انسام کرنا ہے کہ ان اسامی قوتوں میں ہم بر انسام کرنا ہے کہ کہ کہ کا میں ہم کرنے ہم کرنے ہو گور نظرت کی نسائی قوت ہے شرکے عناصر پوشیدہ تھے اور میں میں ہم کرنے ہیں ہو وہ کے اس سے موسوم کرنے ہیں ہو وہ کہ سے موسوم کرنے ہیں "۔

مزدک کی جویت بھی مال کی جویت کی مانند ہے۔ حمراکیک معمولی اختلاف کے ساتھ اس بارے \*\* ماروں میں م

مِن اقبال"ني لكماي.

" من کی طرح مزدک نے بھی تعلیم دی کہ اشیاء کا اختلاف و تنوع دو مستقل و ازلی قوتوں کے اعتزائ و اتحاد کا جمیجہ ہے۔ جس کواس نے شعر (تور) اور تار (ظلمت ) کے ناموں سے موسوم کی ہے لیکن دواسیے بیشر و سے اس امریس اختلاف رکھتا ہے کہ ان ناموں سے موسوم کی ہے لیکن دواسیے بیشر و سے ان امریس اختلاف رکھتا ہے کہ ان اتحاد اور ان کے آخری اقصاد ل کے واقعہ میں بالکش اتحاق کی تھے نہ کہ کس اختیا و انتخاب کا جمیع ہے۔ انتخاب کا جمیع کے انتخاب کا تنگر کے انتخاب کی کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی کرد کے انتخاب کا جمیع کے انتخاب کی کرد کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی کے انتخاب کے

مسلمان صوفیا میں سے جنہوں نے اینیس کا خاص طور برذکر کیا ہے ان میں منصور بن حلاج مولانا

روم الشخ محى الدين الن عربي اورعبد الكريم جبلي زياده اجم ميل.

منصور بن ملائ نے اپنی کتاب القواسین 'میں اہیس کوایک ایس کردار بنا کر چیش کیا ہے۔ جس کے قرائض سب سے زیادہ تلخ ' تا گوار اور نازک ہیں۔ وہ خدا کے ارادوں اور مشیت کا وہ کارندہ نے جو اہل ملامت میں شامل ہے۔ ان کے فزد کی الجیس ایک ناگز برہستی ہے'۔

ائن عربی البیس کی آزادی ماده کے قائل ہیں۔ چنا تچیضر بیکیم نیل'' لقدیم'' کے عنواں ہے ' نظم شافی ہے وہ این عربی کے افکار سے ما خوذہ برعبدالکریم جبلی نے بھی این عربی کے افکارے فائد واضع ہے۔ عزیز احمداس سسلہ میں اپنی کتاب'' اقبال نی تفکیل' میں کہتے ہیں:

"عبدالكريم جبلى في جن كي شمع بولى حد تك ابن عربي كالكريم جبلى بيد شيطان كم مسئله يربحث كل بيد بيال تضاد اوراصلى الرائي انسان اور شيطان كى حقيقت ناربيد اور حقيقت فاربيد اور حقيقت فاكيه بين بي ند كه ارض اور يزوال بين - ابرض اور يزو س ك نضور كو دات حق من من حليل مجما كيا بي جوجامع ضدين بيا-

منر بی شعراه میں جان ملن اور گوئے نے بھی البیس کو وضوع بحث منایا ہے۔ جن وینسین ملن ک مشہور زماند لئم افرون کم گشتہ "Paradise losi" بی جوانسان کے زوال ک واستان ہے۔ ابیس بمیں محض ایک علامت شری کے طور پرنیس بلک علامت ترکت وگل کے طور پرنظر آتا ہے۔ اس نظم میں خدا فرشتے اور صحفرت میں کے کروار چھکے اور بے جان بنا کرچیش کیے گئے ہیں۔ ملفن کا شیطان گوہسانی طور پر خدا ہے کہ تر ہے مگر فراست وزیر کی ہیں ایٹ آپ کو خدا کا جمسر گردا نتا ہے۔ والی کا شیطان گوہسانی طور پر خدا ہے کہ مرفر است وزیر کی ہیں ایٹ آپ کو خدا کا جمسر گردا نتا ہے۔ کہ بھر بن کا مقابلہ جم ترین ہے ہوگا۔ ووصرف خدا کوئی مقابل تصور کرتا ہے۔ وہ بوئی ٹو بھورتی ہے کہتا ہے کہ بھر بن کا مقابلہ بھر بن ہے ہوگا۔ علی خال کے سے مقابلہ تو اس میں خال سے مقابلہ تو اس کے بجائے دوز خ ک شکر انی زید وہ بند ہے۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کو یہ کہ کر بیداری کا پیغام دیتا ہے کہ بھر گواٹھودر نہ بھیشہ کے ذیل ہوجاؤ ہے۔ کہ می گواٹھودر نہ بھیشہ کے ذیل ہوجاؤ ہے۔ کہ میں گواٹھودر نہ بھیشہ کے ذیل ہوجاؤ ہے۔ کہ می گواٹھودر نہ بھیشہ کے ذیل ہوجاؤ ہے۔ کہ میں گواٹھودر نہ بھیشہ کے ذیل ہوجاؤ ہے۔ کہ میں گواٹھودر نہ بھیشہ کے ذیل ہوجاؤ ہے۔ کہ میں گواٹھودر نہ بھیشہ کے ذیل ہوجاؤ ہے۔ کہ میں کو انہ کو انہ کو انہ کو کہ کا کہ کو کہ کورائی کی بھیل میں ہوجاؤ ہے۔ کہ کورائی کورائی کورائی کی کھیل ہوجاؤ کی کورائی کور

تویاملش کے فزد کیک شیطان حرکت وحمل جذبہ و جوش انتقام وحسد فراست وقهم حوصله و ہمت ا جرات وخود داری رزانت اور کمینگی کا پیکرنظر آتا ہے۔ خلیفہ عبدائکیم "کلیرا قبال" میں کلھتے ہیں۔ "مشرق ومغرب میں بعض اکا بر صوفیا استحاء اور شعراء نے ابلیس کو المید کا ایک زیردست کردار بیا دیا۔ ملنن کے افروں کم عشنا کی دینی تھم میں شیطان ایک ایسا

کردار ہے جس کی تفکیل جی ملنن نے اپنی قوت تخیل کو پورے زوروں کے ساتھ

استعمال کیا ہے ۔ گوئی کے حکیمان ڈرائے 'فاؤسٹ 'جی زعرگی کے گہرے اسر

ادر اس کی باطنی قوتوں کی کر ہ کشائی کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ڈرائے کا محور بھی

فاؤسٹ کے علاوہ الجیس ہی ہے ۔ اقبال پولمشن اور گوئے کا ہم پا بیادردو حافی بصیرت

والا مفکر شاعر ہے۔ اس نے بھی الجیس کی حقیقت کوئی جگہ بیان کرے اس تصور کوایک

خور میں چیش کیا ہے ۔ اقبال کے بیاں الجیس کا تصور اس کے فلسفہ خودی کا ایک

ہزول یا فلک ہے۔ خودی کی ماہیت جی ذات الجی ہے فراق ادر سعی قرب ووصل

دونوں داخل ہیں۔ اقبال کے فلسفہ خودی کی جان اس کا نظریہ عشق ہے اور عشق کی ایسیت آرن و جوسل

دونوں داخل ہیں۔ اقبال کے فلسفہ خودی کی جان اس کا نظریہ عشق ہے اور عشق کی ماہیت آرن و جس است آرن و جھی اور عشق کی ایسیت آرن و جھی کی جان اس کا نظریہ عشق ہے اور عشق کی ماہیت آرن و جھی ایسیت آرن و جھیں اس کی نظریہ عشق ہے اور عشق کی ماہیت آرن و جس کی جان اس کا نظریہ عشق ہے اور عشق کی ماہیت آرن و جھی ایسیت آرن و جھی کی جان اس کا نظریہ عشق ہے اور عشق کی ماہیت آرن و جستی اور ایسیت آرن و جھی ان اس کا نظریہ عشق ہے اور عشق کی ماہیت آرن و جھی کی جان اس کا نظریہ عشق ہے اور عشق کی ماہیت آرن و جھی کی جان اس کا نظریہ عشق ہے اور عشق کی ماہیت آرن و جھی کی جان اس کا نظریہ جھی ہے اس کی کھیل کی کی جان اس کا نظریہ جھی کے اس کی کھیل کی جان اس کی کھیل کی کی خور کی جان اس کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی جان اس کی کھیل کی جان اس کی کھیل کی جان اس کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی جان اس کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھی

موسے سے نزد کیا بیاکا نتات کسی اعلی مقصد کیلیے تخلیق کی گئی ہے۔ اور زندگی فرد کی امرکانی نشوونما کی ایک شکل ہے۔ فاؤسٹ میں بھی مسئلہ پیش کیا تھیا ہے۔ اس کے ذریعے کوئے اپنے معاصرین ادر آئندہ

نهلول كواميد كانيابيفام ديناها متاب-

کو سے کا میضو اورا آب لکا الحیس آ دم کے سامنے عمل چیم کا عمونہ چیش کرتے ہیں۔ ابھیس کی ملاقات سے بہلے نظرت آ دم کی زندگی ہو لکل ہے عملی اور جود کی زندگی تھی۔ گوئے کے زویک الجیس اس طاقت کا حصہ ہے جوز عدگی کی خوشیوں کو افتا کرتی ہے۔ آ دم اور شیطان دونوں کا اکتھار بنا ضروری ہے۔ اگر ان کی دوئی تھے ہو جائے ۔ قاؤسٹ الجیس سے طاقات کے بعد زندگی کی اعلی صفات پیدا ان کی دوئی تھے ہو جائے ۔ فاؤسٹ الجیس سے طاقات کے بعد زندگی کی اعلی صفات پیدا کرنے جس کا سیا ہو جائے ۔ فاؤسٹ الجیس سے طاقات کے بعد زندگی کی اعلی صفات پیدا اس کرنے جس کا میا ہو جائے ۔ فاؤسٹ الجیس سے گویا بھا کا را زادا شنائی جدد جہد ہی ہے۔ اس طرح دوران کی میڈی میں الجیس آ کے جائے فیر متحرک برصورت و مکروہ شخصیت کے طور پر سما ہے آتا ہے۔ وہ جہتم کے مرکز جس کمر تک برف میں دھنسا ہو انظر آتا ہے۔ اس مرکز کی طرف معصیت کے تمام دریا ادھ اور بہر کرآتے ہیں اور دہ جب اس صورت حال سے نجات پانے کے لیے طرف معصیت کے تمام دریا ادھ اور بہر کرآتے ہیں اور دہ جب اس صورت حال سے نجات پانے کے لیے اور دہ جب اس صورت حال سے نجات پانے کے لیے اور یہ جب اس صورت حال سے نجات پانے کی برورت کو نقط آ انجماد سے اور بیچے کے جائے جی بیس اور غیز الجس برف میں اور ایا وہ دھنتا چاہا جاتا ہے۔ اور تیو کے جو کے برف کی برورت کو نقط آ انجماد سے دور ہے کے جو نے برف کی برورت کو نقط آ انجماد سے اور بیچے کے جاتے جی اور دورہ جب اس مورث کی برورت کو نقط آ انجماد سے دور ہے کے جائے ہو تے جیں ۔ اور شیخ کے جو کے برف کی برورت کو نقط آ انجماد سے اور شیخ کے جو تے جیں ۔ اور شیخ کے جو کے جو تے جیں ۔ اور شیخ کے جو کے جو تے جیں ۔ اور شیخ کے جو تے جیں ۔ اور شیخ کے جو تے جیں ۔ اور شیخ کے ان کی دورت کو نقط کے انسان کی دورت کو نقط کے انسان کو انسان کی دورت کو نقط کی اور کے دورت کو نقط کے انسان کی دورت کو نقط کی اور کے دورت کو نقط کی دورت کو نقط کی دورت کو نقط کے دورت کو نقط کی دورت کو نقط کے دورت کو نقط کے دورت کو نقط کی دورت کو نقط کی دورت کو نقط کی دورت کو نقط کی دورت کو نقط کے دورت کو نقط کی دورت کو نقط کی دورت کو نقط کی دورت کو نقط کے دورت کو نقط کی دورت کو نقط کی دورت کو نقط کی دورت کی دورت کو نقط کی دورت کو ن

میدانت کا بناتھور الیس ہے۔ جس سے اقبال کا تصور الیس بہت بی تخفیہ ہے۔ اقبال کا اہلیس صرف سر کزشر ای نیس ہے بلکداس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اقبال کا اہلیس ایک باقمل شخصیت ہے۔ بوتوت محرکہ سے لبریز ہے۔ مید برف میں دھنسا ہوا بدی کا مجسمہ نیس بلکہ سرایا شعلہ ہے۔ شعلہ جور دشنی مری اور ترکت کی علد مت ہے۔

ا قبال نے اہبس کے قرآنی تصور کو پورے طور پر چیش نظر رکھا اور پھراس سے دیگر نتائے اخذ کیے۔ قرآن پاک کی تعبیمات کا خلاصہ بیسے کہ

- (۱) ابنیس نے تخلیق آ دم کے وقت دوسرے ملائک کی ما ننداسے تجدہ مہین کیا۔ خدائے تعالیٰ کے دستور کے مقابلے میں اپنی برمز کی اورزعم میں نہ جھکا اور کہا'' میں ناری ہوکر خالی کو بجد و تعظیمی نبیس کر سکتا''
  - (٢) تافر مانی كى مناير ضرائے است دائدة درگا وقر ارد يا اور در بارست نكار، ديا۔
- (۳) ابلیس آرم کا دخمن اول بن کر خلق خداد ندی کو گراه کررہاہے۔ جوش انتقام میں اس نے پہلے آ دم دحوا کو بہشت نے نکلوایا اور پھراولا د آ دلم کی گراہی کے دریے ہوگیا۔
- (۳) ابلیس و شیاطین کو پوری قوت کے ساتھ سرگرم رہے کی مہلت میسر ہے۔ وہ اس مہلت سے استفادہ کرتے ہوئے کو کوں کے ایمانوں پر ڈاکرڈ ال رہے ہیں۔ابلیس نظام کا نامت ہیں موجود ہے۔اور شیاطین نے ایک دوسرے سے وحی کا سلسہ بھی قائم کررکھ ہے۔البتہ خدا کے خاص بندوں سے تعارض کرنا شیطان کی قوتوں سے بالانز ہے۔
- (۵) موسلون کو چاہیے کہ بھیشہ ذکر وفکر اور استفامت بائلہ سے ہمکتار ہوں اور شیطانی قو توں ہے نبرد آن رہیں۔

ا قبال نے اپ کلام میں ابلیس کا ہمہ جہت تصور پیش کیا ہے۔ اس کے کئی روپ اور کئی اسلوب ہیں۔

مجھی وہ چنایتی اٹسان کے آفاقی ڈرا ہے کا ہد نصیب ہیر ونظر آتا ہے جس میں بدی کا عضر عالب ہے۔ بہی بدی
انسانی فطرت کا جزولائیفک بھی ہے۔ بہی بدی ترکت وعل پر بھی اکساتی ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین کا کہنا ہے۔

"شیطان اصل میں عشرت حیات اور توت کی روح کا جزو ہے اور روح ارضی کا
مددگار۔ اس کا کام ہے کہ دو وائسان کے دل میں عمل کا دلولہ پیدا کرے۔ محر جونکہ اس
مددگار۔ اس کا کام ہے ہے کہ دو وائسان کے دل میں عمل کا دلولہ پیدا کرے۔ محر جونکہ اس

عد مدا قبال منية " جاويد تامه "مين تين مقامات برابليس وشيطان كاخصوصي طور يرد كركيا ب-ايك مقام و فلک قمر این جہاں ابران زرشت کو نبوت کے قلاف دلائل دیتا ہے۔ اور اس منصب کے مقابلے میں '' ولا بیت'' کے حلّ میں براہین پیش کرتا ہے۔ تکرز رشت منصب نبوت کا دفاع کرتا ہے۔ روسرا مقام'' فلک مشتری'' ہے جہاں اقبال (زندہ رود ) خواجۂ الل فراق اہلیں ہے ملا قات کا حال ہیائ کرتے ہیں۔

> ناگهان دیدم جهان تاریک فید از مکان تالامکان تاریک فید اعرال شبه فلدُ آمريد ع الدوراش جرم وسه برجيد ليك قبائي مركى اعربرش فرق اعددود ويال وليرش كفت روى خواجة ابل ال آن آن مرايا سوزوآل خوش لياق

لین البیس سراسرتار کی ہے۔ اس کی آمد ہر جورول طرف اندھیرا جھ جاتا ہے۔ اور وہ ایک ذور آ لودشعلد سے تمودار جوتا ہے اور آخرائی میں رونوش جو جاتا ہے۔ائے انکار کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے انسانوں کو'' ذوق ترک و افقیار'' اور'' لذب فراق' س گیا ہے۔ای طرح'' جاوید نامہ'' کے فلک عطار دیر

ا قبال سيد جمال الدين افغاني ك زبان عصفر الت بير -

تحشین اہبیں کارے مشکل است زائکہ او کم اندرا عماق دل است

الامال اله بندة قرمال يذهر

طاعت ومروز کا سمن باد کن

والي من اسوات كن استداع كن

تاب يك خريم نيارداي حريف

خوشتر أن باشد مسلمانش عني معط شمشير قرآنش سي

" تالد الميس واويدنام كي شهورهم يد فرمات ين: من كماز تقم كن بريرتافت حيثم ازخود بست خودرا درتيافت از شراد کبریا بیگات

خَاصُ الدُ وَوَلِ "أَبا" بيكانة صید خود صاد را گوید مجیر

از چیں میرسعمراآزادکن

پست ازوال جمت والایمن

فطرت اوغام وفزم اوضعيف

بندة صاحب نظر بايد مرا كيك حريف يختد تر بايد مرا

البيس خدا كے حضور تحوِ فغال ہے۔ وہ انسان ہے اس ليے نفاہے كدوہ اس كے مقد بلے كا الل نہيں اور جا بتا ہے کہ اس مید زیوں سے اسے نب سال جائے جوخود بخو داس کے بھندے میں جلا آتا ہے۔اس کم ہمت کی صحب نے اسے خراب کردیا ہے۔ وہ ہو ہتا ہے کہ اس کا درمقا علی ایسا انسان ہوجو اس کی گردن مردڑ کے اور است ذرہ ہرا پر اہمیت نددے۔ ایسے مردئل پرست سے فلست کھانا بھی لذت آ گیں ہوگا۔ اس نقم میں سور سے شلست کھانا بھی لذت آ گیں ہوگا۔ اس نقم میں سور سے شلست کھا تا ہے۔" بیام مشرق" میں دڈھیس" افوائے آ دم" اور" اٹھا راجیس" میں بھی علمہ نے اہلیس کے افکار اور مفاخر آ میز اقوال مشرق" میں دڈھیس" میں کہ دولا ایس کے بیوطی ولولہ انگیز کیفیت نظم کی ہے۔ یا در ہے کہ اقبال آ دم کے معد طی ولولہ انگیز کیفیت نظم کی ہے۔ یا در ہے کہ اقبال آ دم کے مسلسل عروج کے قائل ہیں اور بیوط آ دم کے واقعہ کو وہ انسان کی بے بنا در تیوں کا چیش نے مرجمے ہیں۔

جادید نامد بی آل سوئے افلاک کے مقام پر علامہ کی ملاقات میر سیدی بردانی اور شاہ ہمدان (۱۳۱۷–۸۲۷ء) سے ہوتی ہے۔ وہ شاہ جدان کو بلیس کی مصلحتوں ہے آگا وکرتے ہیں۔

ا قبال البلیم کوزیمرگی کی ایک اہم صفت قرار دیتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ جس طرح آ دم ( بحثیت مجموعی ) زئدگی کی ایک ارتقائی صورت ہے ای طرح البلیم بھی زیمرگی کے لئے شروری ہے۔ ان کے خیال بیس آ دم جذبات کا نمائندہ ہے اور البیس عقل کا۔اس سلسلے میں وہ رومی ہے بھی متاثر نظر آتے ہیں اور ان کا بیہ معرعہ اکثر استعال کرتے ہیں۔

#### زمركا الجيس وعشق ازآ دم است

عمویہ آ دم عشق اور دوحانیت کا نمائندہ ہے اور ابلیس خٹک عقلیت اور مادیت کا۔ اقبال کے بنیادی فلفے بینی خودی بن ابلیس کا مقام کانی بلند ہے۔ ان کے تصور ابلیس کے بارے میں فلیفہ عبد انکیم نے '' فکرِ اقبال' میں اظہار خیال کرتے ہوئے کھاہے۔

"ا قبال کے بال ابھی کا تصورائی کے فلسفہ خودی کا ایک ہے وال ینگ ہے۔ خودی کی ماہیت میں فاست الی سے فردی کی جان اس کا نظریے عشق فاستو الی سے فراق اور حتی قرب و و صال و داوں شرق بیں۔ اقبال کے فلسفہ خودی کی جان اس کا نظریے عشق ہو ہے۔ عشق کی ماہیت آ رز و جہو اور اضغراب ہے۔ اگر زعدگی بیس موافع موجود ند بوں تو وہ خبر کوئی بھی ختم ہو جائے۔ جس کی بدولت خودی بیس بیداری اور استواری بیدا ہوتی ہے۔ اگر انس سے اعمد باطنی کشائش ند بوتو فرعد کی محمد ہوکررہ جائے۔ اقبال نے شیطان کی خودی کو بھی زورو شور سے بیش کیا ہے اور کئی اشعار بی شیطان کی خودی کو بھی زورو شور سے بیش کیا ہے اور کئی اشعار بی شیطان کی تودی ہوئی آتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اقبال جدو جہد کا منج ہے اور مالی اور خارجی مزاحمتوں کے بیٹر میں ہوئی۔ '

"بال جريل" كاهم مجريل وابليس" من شيطان الى الهمية كواس طرح ميان كرتا ب-

ہمری برائت ہے مشت فاک میں دوق تمو
د کھتا ہے تو فقط ساطل سے درم فیروشر
خطر بھی ہدست دیا الیاس بھی ہدست دیا
مر مجمی خلوت میمر ہو تو یو چاللہ ہے
مر مجمی خلوت میمر ہو تو یو چاللہ ہے
مر مجمی خلوت میمر ہو تو یو چاللہ ہے

میرے فتنے جامد علل و خرد کا تار و پو کون طوفاں کے طمانے کچے کھار باہے یم کہ تو میرے طوفاں کیم یہ کیم دریا ہوریا تھ بہ کو قصبہ آدم کو رکھیں کر حمیا کس کالہو تو فظ اللہ ہو ' اللہ ہو' اللہ ہو' اللہ ہو

ای نظم میں شام شیطان کوتمام حرکت اورتمام تغیری تخلیق کامدی قرار ویتا ہے۔ او دسوز درون کا کانتات "ہے۔ کیونکد نظم میں شام شیطان کوتمام حرکت اورتمام تغیر کی تخلیق کامدی قرار ویتا ہے۔ انسان جوتھش آیک مشت خاک تھا کان ہے۔ انسان جوتھش آیک مشت خاک تھا کاس میں بھی ذوقی قمود ہیدا ہو ہے ویا اقبال سے فزد کیک شیطان تھش فتندوشر کا علامتی ویکر قبیل بلکہ آزادی خیال آزادی رائے اورتو میتو کمل کی تھی کا مظیم ہی ہے۔

ضرب کیم میں انظریا سے عنوان سے ایک تھم ہے۔ س کا ذیلی عنوان البلیں ویا دال سے درمیان ایک کام کر کری خیال این عربی سے اقواد ہے۔ اور البلیں دین دال کے درمیان ایک کا الے کی صورت میں ہے۔ البلیں بارگاہ این دی میں اپنی صفائی بیش کرتے ہوئے میں کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جھے آ دم سے کوئی بیر نہ تھا اور نہ تیرے سامنے تھر کرنا میرے لئے مکن تھا بات صرف اتن ہے کہ تیری مشیت ہے تی کہ میں آ دم کو تجدہ کرنے سے انکار کرول سفد او چینا ہے کہ تھے پر بیراز انکارے پہلے کھلایا بعد میں۔ البلیس نے جواب دیا۔ ابد میں۔ اس پر خدافر شتوں کو تخاطب کر کے کہتا ہے۔

ایستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ جمت است کہتا ہے تیری مثیت میں ندانیا میر آجود دے رہا ہے ایجی آزادی کو مجدری کانام طالم ایے شعلہ سوز ال کو خود کہتا ہے دؤ د

یہاں اقبال نے آزادگ ارادہ کی اہمیت ملاہر کی ہے۔ ابلا نے شیطان کو آزادی اور اختیار بخش تھا۔
خصوہ المتی مجودی اور چبر کانام دے دیا تھا۔ حالا تک اس کی فیلی فضلید ہر کر کسی جبرو مشیت کی پابند ہیں ہے۔
اقبال سے خیال میں شیطان نے تقدیر برتی شایدا تسان سے میکسی ہے۔ اس انسان سے جو تو دائقد بریز دال بننے
کی کوشش میں کرتا۔

ا قبال جوقوت وحیات خودی اورخوداعمادی کے بینامبر این ایک ایسا سان کومعاشرے کے لئے

کی لحاظ ہے بھی مفید قرار اور کی دے سکتے جو بے کمل ہو جمل کر واور اپنی شخصیت کی فود کے لئے کو شال رہو۔

ان اقبال کی بیکار ہے۔ شیطان جور کی فد ہب میں بدی کا پیلا ہے اسے اقبال اس حیثیت ہے بیش کرتے ہیں کہ اقبال کی نیکار ہے جون وج اقتبال کرنے کی بجائے خود کر اس نے جبر دی کھم کے خلاف علم بعناوت بائند کرتے اور احتکام کی بے چون وج اقتبال کرنے کی بجائے خود آزادانہ فیصلہ کرنے میں بیش قدی کی ہے۔ اور اسے اس اقدام ہے وہ زیر دست معرکہ چھیٹر ویا جو افراد کے افراد کی مراہے میں بیٹر ہول کے در میان ہیں ہوا۔ خرا کی اس سوال پر کہ وہ آزم کے مراہے مراہی وہ کیوں نیس ہوا۔ شیطان کا جواب از روئے قرآن سے کہ دمیں اس سے بہتر ہوں نو نے جھے آتش سے بہتر ہوں نو نے جھے آتش

ا پی نظم در تنظیر فطرت مین اقبال نے اس آیہ قرآنی کی نہایت موٹر تر بھانی کی ہے۔ بس کا پہا شعر ہے۔ نورک ٹاداں نیم سجدہ باآدم برم ادبرنہاد سعد خاکمن بیز ادا ورم

یہاں اقبال نے شیطان کو اپنے اندروئی جذیات لیجی جذیہ سابقت دوسروں ہونی قیت حاصل کرنے اور غلب پانے کی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ ماحول کی تو توں کے مقدیل میں روشل مقاومت اورائیس متاثر کرنے کی جوفطرت ہر جاندار میں موجود ہے۔ شیطان کو باای رحجان کی ایک رمز بیشکل ہے۔ بید تجان ذندگی کا جو جر ہے اور تمام آرز و ظلب معی و کامرائی کی قلیق کا قدروں دراصل میں ہے۔ و تسخیر فطرت 'کے آخری بندی کر ماتے ہیں۔

رام كردوجهال اتاند فسونش خوريم بين بكمند نياز نازندكر دو اسير تاشوداز آه كرم اير بت تقيي كدر بين بنتن زنار او بود مرا ناكزير عقل بدام دردفطرت جالاك را اهرمن شعلد دادم و كندفاك را

ا تبال کنزد یک شیعان آزادی خیال آزادی داست اورقوت مل کی تخلیق کا مظهر ہے۔ انسانی زیرگی کی تمام دیسپیال آزادی اور بغاوت کے ای جذبہ کی مر بون منت ہیں۔ جے شیطان نے ترکیک دی اور جس کے بغیر زیرگی ڈیرگی نشریات کا نمائندہ سیجے ہیں۔ جس کے بغیر زیرگی زیرگی نشریات کا نمائندہ سیجے ہیں۔ شیطان کے بارے میں ان کے تظریات کے ایک پہلو ہے انساف برستے ہیں قاصر رہے ہیں۔ ایسے معزات کے نزد یک شیطان کے بارے میں ان کے تظریات کے ایک پہلو ہے انساف برستے ہیں قاصر رہے ہیں۔ ایسے معزات کے نزد یک شیطان کے ایک ورکی قابل مینائش وصف نظر کے نزد یک شیطان میں انداز سے پیش کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام فرکت میں آتا۔ درانی ایک ان ایک ان کی جس اعماز سے پیش کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام فرکت

اورتمام تغير كتخليل كامرى ي

ا قبال کے آخری مجموعہ کام 'ادمقان جیز' میں آیک نا در الاسلوب تھم ' اہلیس کی مجلس شور کن' کے عنوان معنى يهرجس على إنهون في أيك شيطاني بإرابهن كانفت كميني اور وكما ياب - النظم من شيطان اس عالم ، دی برکال قبضه وتصرف اورقلوب انسانی برلامحدود اثروا فندار کا دعول کرتا ہے۔ شیطان اور اس کے مشير أيك مجلس شوري بين جع بهوكر عالمي مسائل اورمستعتن ك خطرات كا جائزه لينز بير جوابيسي نظام بور شیطانی برو کرام کی دادیس آئے والے ہیں۔

شیطان کے مشیر اسلام نظام سے مہلے دوسرے نظام بائے فکر کا نام سے میں۔سب سے مہلے ابلیس حاضرین دخاطب کرتاہے۔

> بيعناصر كايرانا كميل! بيدنياع دول ال كى بربادى يات آماده بده كارساز یں نے دکھلایا فرمی کوملو کیت کا خواب میں نے نا دروں کوسکھلایا سبق تقدیر کا كون كرسكما إلى كى آتش سوزال كوسرو جسكى شاغيس بول مارى آبارى سے بلند

ساكنان عرش اعظم كأتمتاؤل كاخول جس نے اسکانام رکھا تھاجہان کا ب وٹوں میں نے لوڑامسجدودرروکلیسا کا فسوب میں نے متم کوریاس مایہ داری کا جنوں جسكے بنگاموں ميں مواہليس كاسوز درول کون کرسکتا ہے اس مخل کہن کوسر تکول

اس تقریے بعد بہامٹیر کہاہے کہ ابلیس فقام کے استحام میں کیا فنک ہوسکتا ہے۔ اس نے تو شاہ و گلداسب کو جکڑ رکھا ہے۔ عوام غلامی پر راحتی ہیں۔ ان کے دل دے ذوق ہیں جن بیں کوئی آرز وسرے ے پیدائی نہیں ہوتی۔ شیطان کہنا ہے کہ جاری مسلسل تک دو ہے صوفی و ملاجنہیں مسلم عوام کی قیادت حاصل ہے ان کی اکٹریت ملوکیت پردامشی ہے۔ ٹمانا یا عالم وین کا سائراعلم ونظر کالای بحثول المهیات، کے مسائل اور مناظر دوں تک محدود ہے جن کوعوام کی رہنمائی کرنائٹی۔ وہ خود ملوکیت اور باطل حکومتوں سے غلام اور بشرہ ميدام بن كرره مي بيران كي ني بين إم كند موكرره في اوران كي توميدي كاعالم بيب كداب كوياحرمت جهاد مراجهاع بوگيا ہے۔

پختراس معدع خوع غاري شراعوام

ال مر الياشك بكر كالم بيابليسي ظام ا آرزد اول تو پیدا مو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں بیداتو مرجاتی ہے یارجتی ہے خام

صوفی و ملاملوکیت سے بندے ہیں تمام

یہ جاری سعی جیم کی کرامت ہے کہ آج طبع مشرق کیلے موزوں میں افیون تھی ورت قوال سے مجھ کمتر نہیں علم کام ہے طوال وقع کا بنگاما کرباتی تو کیا کد ہو کر رو کی موس کی تی بے نام

کس کی تومیدی یے جست ہے بیفر مان جدید

اكرجدا قبال كاتظرية شيطان وكي عقائد يولف بركين بمربعي شيطان جن رجانات كالمظبر ہے۔اگر اِنسان بالکل انہیں رتجا تات کامطی ہوجائے تو سیجا بدی اعتمار دیکھش اور بیا ہی وہر بودک کے سوا کچھند فك كا يكويام وجوده دوريس انسان اقبال كے زود يك ابنيس كے يصندے يس كرفار ہے۔ اور خصوصاً مسلمان قوم طاخوتی سحریس جنان موکر مادیت بری اور حب زر کاشکار بور ای ہے۔ ندیب کے ظاہری رسوم باتی جی جبکہ اس كى روح شتم موتى جاتى بـــ

ال نقم میں دوسرامشیر جمہوریت کوسب سے براخطرہ بنا تاہے۔

غیر ہے سلطانی جمہور کاعوعا کرش ۔ نوجہ سے تازہ متنوں سے بیس ہے باخبر اس بر بہلامشیر کہنا ہے کہ مخطرہ جمہوریت سے کوئی خطرہ محسول ٹیس ہونا۔ بلدیر تو اے لوکست الى كالكيدل آويزم روة جهنتا مول محوياموجوده جميوري نظام اتبال كمنزد يك الوكيت الى ب- ميرووز مريى صرف باوشابی نمائند میں بلکہ اس کی میے شارصورتیں ہیں معرب کا جہوری نظام بھی جورہ جرسے بری مبیں ۔اس کا چہر وروشن ضرور ہے مراس کا باطن چھیز و بلاکو سے زیاد ونار کیا اور بھیا کے ہے۔

ہم نے خود شای کو پہتا یا ہے جمہوری ماس جب ذرا آدم ہواہے خود شناس وخود محمر کاروبار شهرباری کی حقیقت اورب بید وجود میر و مطال بربیس بی مخصر بجس لمت ہو یا پردیز کا دربار ہو ہے وہ سلطاں غیری کھیتی یہ بوہسکی نظر

تون کرد کھائیں مغرب کاجمہوری نفام چیرہ روشن اندروں چیکیزے تاریک تر

اس وضاحت اورتسلی کے بعد تبسرامشیراطمینان کا سانس لبتا ہے اور کبتاہے کہ اگرایسا ہے تو موکیت کی روح باقی رہے ہے بھی کوئی حرج نہیں کیکن اس فقتہ عظیم کا کیا جواب ہے جواس فتنہ پر داز اور ف نہ برا نداز يبودي" كارل ، ركن" كى ايجاد ست جونبي شهوستة موسة بهى اسيخ كام يثرول كے نزد يك ك بي سے تیں۔اس کی ذات انقلوبی ضرور تھی محروہ آسانی بر ہوں سے مرومی سے باعث کلیم بے جی اور سے ابسیت بن كرره كيا-اوردنيا كوكوني في را محل تبيل دسه سكاروه برقد بب كامتكر تفاريكراس كى كمّاب CAPITAL كميونسٹوں كى نظر ميں تمى آسانى صحيفہ سے فرونزنہيں اور كميونزم سارے قدا بيب كاا نكار كرتے ہوئے بھى خوو ا یک ند جب بن بدینا ہے۔ طبقاتی کھکش پیدا کر کے امیر وغریب بور ژوا اور پرولٹاری کوایک دوسرے سے لڑا · و با اورقو موں کے درمیان نفرت دعداوت کا نے بودیا ہے۔ یا تجوال مثیرا بلیس کوی طب کرے کہتا ہے۔

سنکتنی شرعت ہے بدلتاہے مزاج روز گار کانیخ بی کویسار و مرغزار وجوئبار

مرچہ بی تیر مر بدافرنگ کے ساحتمام اب چھے ایکی فراست برئیس ہا انتہار وہ يبودي فتند محم روح مروك كابروز مر تبهونے كو باس كے جون سارتار ذائح وتى مو ربا بيمسر شاين وجرخ . فننة فردا كى جيبت كارعالم بكرآج ميراء آقاده جهال زيروز يربون كوب جس جهال كاب فقط تيرى سادت بدار

آخريس ابليس اسيع مشيروب كوافاطب كرك ايني آخرى رائع دينااورا بناير وكرام سب كرس من ر کھتا ہے اور کہتا ہے کان تحریکات اور تظریات ہے بجرتیں ہوسکتا۔ اصل عالمی افتد اراب بھی مرے وجھ افتیار یں ہے۔ دنیا کے ہراتار پڑھاؤاور سیاسی اتھل پیٹس میرا بالتھ ضرور ہوتا ہے۔ جہاں میں نے تو موں اور ملكول كوآ يُل مِن لرُاويا\_اورخصوصاً الوام يورب كالبوكرمايا توونيا ميرى طافت كالندازه وكالسف كي-انسان حیوانوں کی طرح ایک دوسرے پرغرائیں سے اور بھیٹریوں کی طرح ایک دوسرے کو بھاڑ کھا تیں سے۔ ڈرامیں کان مجردوں تو بورس سے امامان میاست کلیسا کے مقدی بوپ کی روحانیت اور ذبائت دھری رہ جائے۔ اور د او اللي الرخوط الحواك كي وحشت ان يرطاري جوج ئے اشتراكيت سے جھے اس سے خطر وحسور تبين جوتاك وہ فطرت کے خلاف جنگ کرتی ہے۔ اور انسانوں کے درمیان جو بعی فرق ہے اے منطق کے زور سے منانا جا ہتی ہے۔ بیر پھر ساور لا خرے جھے کب ڈراسکتے ہیں۔

مزد کی منطق کی وزن سے جیس ہوتے رفو بيه يريشال روزگارآ شفته مغزآ شفته خو

كياللان سيست كياكلسا كشيوخ سبكو ديواند بناعتى بيمرى ايك بو کارگاہ شیشہ جو تادار جمنتا سے اے تو ڈکرد کھے تو اس تبذیب کے جام و سو وسندفطرت يكيب حن كريانول كويوك کب ذرائیکتے ہیں جھے کواشتر اکی کو چہ گر د

الجيس سلسلة كلام جارى ركمن بهوئ كهزاب كداكر واقعي مجيمى عدفطره بوقو امت مسلمداور

طت محديد سيد ب- جس كى فاكتريش فى زعرى كترار ، ادرمزم وجهت ك الكار ب جيب بو ف ادر وسبه ہوئے بیں ساس قوم بی ایسے اصحاب عزیمت واستقامت ابھی بھی موجود بیں۔جن کی مرخزی وشب بداری بنوز برقر ار ہے۔ ان کی ما تیں سوز و گداز عرض و نیاز بیس بسر موتی ہیں۔جوالتک سحر گائی سے وضو كرتة بين اور دعائة شم بعني اور ثلاثه محركاتل جن كاسب من بيزا التعيار بيدال لي زماند شاس جانساب كاسلام بى كل كا نتنداور مستقبل كاخفر اب اشتراكيت بيس ب

مروکیت فتنہ فروا تیس اسلام ہے

ہے اگر مجھکو خطر کوئی تو اس است ہے ہے جس کی فاکستریس ہے ایک شرار آردو خال فال اس قوم من البك نظرا تي ين ده مرح بين المك بحر كابى سے جو ظالم دخو جانتاہے جس یہ روش باطن ایام ہے

البيس البية خيالات اور خدشات كالظهار كرتة جوئة مزيد كبتاب كدش جانما جول كه بيامت قرآنی پروگرام کی مامل اوراس پر عال نہیں ۔ مال کی مبت و خیرہ اندوزی اور نفع رسانی کے بجائے نفع طلی اور سر ماریدواری اس کا بھی ندمب بنتی جارای ہے۔ جھے رہمی معلوم ہے کہشر تن کی رات اوراس کا مستعقب بہت تاریک ہے۔علی نے اسلام اور رہنم نے اسلام کے پاس دو روشی جیس سے تاریکیاں وور ہول۔ان کی المستنين "بدييف" بي عالى اوران ك جماحت كسي اللس مد محروم ب الميكن زمائ ك القدا إلت اور مقتضیات سے بیسے خطرہ ہے کہ وہ کمیں اس امت کی بیداری کا سامان ندین جائیں اور بھرے وین محمدی ک طرف بازگشت نه کرنے لکیں۔ ' وین محدی' اور شرع اسلامی کی جمد کیری اور کارسازی کا تہیں انداز وہیں ۔ اس کے اس مت اوجیکیاں دے دے کرسلائے رکھو کہیں ایبان ہو کدو ، جاگ الحصادرا بی تکبیروں سے فسانہ والمسول اور شیطانی محروطسم کے تاروبود جمیر دے اوراس پر پوراز ورلکنا جاہیے کہ شرمزیر کی شب زندگی میں بدساليكن صبح كااجالا يحيل ندسك برس لوك اس امت ساس كى بيدارى سيدش اس كے درتا مول ك اس کی بیداری کا مطلب ایک قوم کی بیداری جیس بلکردیا کی بید ری کے جیں۔اس قوم بیس واست د کا کاست ووتون كارشة جزاموا بياورجهان اس بي اخترب بير احتساب كا كان بم

يكاب اللدى تاويلات شى الجمعا رب

جات ہوں میں بیامت حامل قرآ گئیں ہے وہی سرمایداری بندہ موس کا ایس عاناہوں میں کوشرق کی اعظیری واست میں ہے ید بینا ہے جیران حرم کی آسیں ہے کی مجر الہیات میں الجمارے

تابساط زیرگی پراشکے سب مہرے ہوں وت جوچھپادے کا کی آتھوں سے تماشائے دیات ہے حقیقت جس کے دیں کی اختساب کا مُنات پختہ مز کر دومزاج خانھ میں میں اسے

ثم اے بیگانہ رکھو عالم کردار ہے ، ہے وہی شعرونضوف اسکے تن بیں خوب تر برنس ڈرتا ہول اس امت کی بیداری ہے بیں مست رکھو ذکر و گر صحیحانی میں اسے

(ارمنان فإز)

ا قبال کی تگاہ دوریں نے مسلمانوں کے مستعقل کا انداز ہدگا میا تھا۔ بالفرش اگر دنیا ک شیطانی تخریکات اور اہلیسی تظریات کامیا ب ہوج اتے ہیں توان کے مقاصد میں مرفیرست بھی ہوگا کہ ایمن کی اس چنگاری کو بھی بجمادیا جائے جو خاکستر ہونے کے قریب بھٹی بھی ہے۔ اس کی پہلی کوشش بھی ہوگ کہ عرب و بھم کے دلول سے دین حمیت اور اسلامی فیرت کو تکال باہر کیا جائے ۔ جن کے سبب ان بھی قربانی اور جہاد کا جذب کمی بیدار ہوا فیمنا ہے۔ موجودہ صدی بھی ا قبال کے خدش سے درست گابت ہوئے۔ ور اسلام وشن عناصر نے مسلمانون کو ماہ یت ہی توان اور لا دینیت کے ایسے جال میں الجھ دیا کہ وہ اسپنے دشن کو بہیا ہے ہے جس کی قاصر ہو جھے ہیں۔ الفاق واتھا دیا رہ ہو چکا ہے اور طافوت کا تھا بھی دیا کہ وہ اسپنے دشن کو بہیا ہے ہوئے ہے۔ محملہ موری کی انوام کو تھا ہی جمہور کر دکھا ہے۔

ا تبال ف اپنی لقم "ابلیس کا قرمان اینے سیاسی فرزندوں کے نام " میں بھی اس حقیقت کی طرف

اشارہ کیا ہے۔ چنانج فرماتے ہیں۔

زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو روح محمداس کے بدن سے نکال دو اسلام کو حجاز دیمن سے نکال دو مملا کوان کے کو دور من سے نکال دو آجو کو مرغز ر ختن سے نکال دو

اکر پر جمنوں کوسیاست کے بیج ش ده فاقد کش کدمومت سے ڈر تالمیس ذرا نگر عرب کو دے کے فرکی تخیلات افغاندوں کی فیرمت دین کا ہے بیاعلاج اللے حرم سے ان کی روایات تھیمین کو

شیطان کہتاہے کے جومجا ہے تھرو فاقہ سے بھی نیس وُ رتا اور نہ موت سے خوف کھا تا ہے اسے مصائب سے ڈرانے اور موت سے دھمکانے کے لئے شروری ہے کہ روح محمدان کے قالب سے تکال دو۔ اور عربی کی مرکز بہت اور اکنی سادہ قطرت دھر بہت کوئٹم کرنے کے لئے ان جس لا دینی افکار دفل فدکی اشاعت کوئٹم کرنے کے لئے ان جس لا دینی افکار دفل فدکی اشاعت کردے افل جس کے دربیاتی مرائے تھے اور اکنی دینی میرائے فصب کرنو۔ جس کے دربیاتی ماملام کو گہواد کا اسلام مجار دیمن سے بھی

نگال سکتے ہو۔اوران شورہ پشت اور بخت جان افغانوں میں دیلی غیرت اب تک چلی آ رہی ہے۔اس کے لئے جمہیں دیاں کے علاءاور دیدار طبقوں سے تمثینا ہوگا۔

اقبال شیطان کی ذات کودنیا کی رواق حرکت اور کفتاش کا باعث بیجھتے ہوئے اس کا احترام کرتے پیس کماس کا وجود ند ہوتا تو انسان کی خودی کی تشو و نماند ہوتی اور و دہلند در جات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ شیطان کے وجود کو خیروشر کی اقد او کے ساتھ مر بوط دیکھتے ہیں اور فلسفۂ خودی کا اسب بڑوالا بنک خیال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا فلو نہیں کہا تبال کے ذور کیا۔ و نیابو یا آخر سے جہاں ایئیس نہیں و بال نہ ذائدگ ہے اور نہ تھیل حیاریں۔

لیکن ایک حقیقت بیجی ہے کہانہوں نے شیطان کی بدسرشتی تکبر غرور اور بغاوت کے معنوں کو تبديل كريت كي كوشش فبيل كي -اور خاص طوريرا ين نظم "ايليس كي مجلس شوري" بين مغربي استنعاري جانبازيوب كايردوابليس كى زوتى وككياية اس سان كى ساى بصيرت دورينى اورسلم دنيا كے معد نب و معالب ي كير من برسه كايد چان ب- يبودونساري كي سازشين اورعالم سلام كرزوال كاالهام قبال كي شاعري من شروع سے نظر آتا ہے۔ یمی وجہ ہے المیس تخلیق آدم کے دراے کال کرایک سے ک شعیدہ کرکی حیثیت ے تمایا ف ہوتا ہے اور وہ مغربی مکروفریب ریا کاری اور حیلہ گری کانز جمان من کرفا ہر ہوتا ہے۔ اور کو یا اسلام كارتمن مخطيم نظرة تاب اقبال كانصورا بليس اس فحاظ يهمى دوسر فصورات مديميز وممتازب كدا قبال نے اپنی ذات کو اہلیس کے کردار میں مم نہیں کیا۔جیسا کے منٹن کے شیطان ٹیل منٹن کا کردار کم ہوگیا ہے۔ انہوں نے ٹابت کیا ہے کہ مامروجدہای فلام اور سیاس تظریات شیطانی مقاصد کو بورا کررہے ہیں۔ان نظاموں اورتظریا سند کوا گرکوئی خطرہ ہے تو صرف اسلام ہے کیونک یہی ایک ایسا تظریہ اور نظام ہے جوشیطانی کارنا موں کو خاک میں ما سکتاہے۔ اتبال کی یہ پیٹر گوئی موجود ہمدی میں بوری تابت مور بی ہے کہ طاغو آن طاقتیں مسلم مما لک کی سرطرح پیخ کنی کرری ہیں اوران کی بال و دولت ووسائل کولوٹے کے ساتھ ساتھ دین وائیان کی غارت گری کا فریغند می تندی ہے انجام دے دہی ہیں۔ کاش مسلمان اقبال کے پیغام کی روح کو بھے کرمتحد وشغل ہوجا تیں۔اوروجی وایرنی جذبے سے کام لے کر اہیس مغرب کو تکست ویں۔ورندزوال ہمیشہ کے ليے ان كامقدر بن جائے گا۔

## سيدمر تضلى موسوى

## معاصر فارسى ادب ميں پاکستان شناسی

یا سنان کے پہلے وزیر اعظم تو ابزاد ولیا فت علی خان (۱۱ اگست ۱۹۱۷ و تا ۱۹ اکوبر ۱۹۵۱ و ایک است ۱۹۵۷ و ایک است التحکم کے بخضر دور عکومت میں بہت کم غیر کھی دور ہے کئے کیونکہ قائدا عظم کے انقال کے بعد مملکت پر کتان کی بقاء اور اسٹیکام کی خفیر ذرروادی ہے دو عبدہ برآ ہور ہے جئے تیام پاکستان کے صرف بوتے دو ممال بعد اندن میں وولت مشتر کہ کے وزرائے اعظم کی کافٹرنس میں شرکت کرے واپسی میں انبول نے ایران کا دورہ کیا۔ ایرانی عکومت سے عائد میں کے عل وہ دور براعظم پاکستان نے ایرانی دانشور دیں اور ایل تھام حضرات سے خاص طور پر

ہم بن اور پاکستان کے روحانی اور معنوی رشتوں میں علامہ اقبال کی فاری شاعری کا اہم کردار ہے۔ حتی کہ شخصی یا کہ اس کی ایرانی شاعری کا اہم کردار ہے۔ حتی کہ شکستان سے قبل اقبال کی فاری شاعری بالحضوص ان کی ایران دوئتی سے جذبات کی ایرانی علمی اوراد فی طفوں میں صفائے ہزگشت صاف سنائی دیتی تھی۔ اقبال کے بیسیوں اشعار ہیں جن میں ایران اورام انبول سے بیستان ان کے والہانہ طرز اظہار کا مشاہرہ کیا جا سکتا ہے جن میں بہت ہی مشہور ان کا ایرانی تو جوانوں سے خطاب ہے :

چون چرائ الدسودم در خیابان شا ای جوانان جم جان من وجان شا
حقیقت تو یہ ہے کہ اقبال نے برصغیر کے ایران کے ساتھ تر نی تبذیک اور شافتی رشتوں کوجس
اعداز سے اردوادر فاری کارم کے در ایعاجا کر کیا ہے دہ اقبال کے فلفہ اور فکر کی تر جمائی کا ہم در بعیہ
ہے۔ کی سبب ہے کہ ایران کے عمر حاضر کے سب سے یہ سے شاعر تی بھی رملک الشعراء ہے اقبال کی تجلیل
ایک فادر چراہے میں کی:

عصر حاضر خاسة؛ قبال محشت واحدى كزمد جرادال بركزشت شاعرال كنتند جيش تاروبار وين مبارذكرد كار صد موار

یمالاس یات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۳۹ء کے وائل پی صرف تین ماہ کے ہیں ہے۔ پہلے حکومت یا کتان نے ڈاکٹر عبدالحمدیر عرفائی کو پاکتان کے کلچرل اور پریس اتاثی کے طور پرتیمران بھیجا اور ایرانی حکومت نے ڈاکٹر مجرحسین میں کٹے فریدنی کو کچرل اتاثی کے طور پرکرا چی ہیں ڈمدداد یال سونیس ۔

ید دونوں حضرات بیشے کے اعتبار سے معلم شعرواوب ہالخصوص اقبال کے شیدائیوں میں ہے۔

چنا نچرابران میں اقبال کی شاعری ادرافکار کی متبولیت کے ساتھ ساتھ پاکستان دوئی کے شمن میں پیشر دفت

ہوتی وہی ۔ یولیے خاریخی حقیقت ہے کہ تالیس پاکستان کے پہلے عشر ہے شن جن پاکستانی عاکمہ بن نے ایران

سے سرکاری یا تجی دورے کیے ان کی عالب اکثریت ندفظ زبان واو بیات فاری ہے دلیشکی رکھتی تھی بکدان

موقع محل کو فاری کے بیمیوں شعرا و بالخصوص اقبال کے سینکٹر وں شعر حفظ ہے جووہ اپنی گفتگواور تقدر پر میں

موقع محل کی منا سبت سے پڑھتے اور اس طرح امریائی عما کہ بن اور سامیون کے دلوں میں ایے سرتے مملکت خداداد یا کستان کی بھی جگہ بنائے میں کامیا ب رہے۔ ان سر جما وردہ شخصیات میں اس وقت کے دار برتعیم

وْ اكْمُرْ النَّتِي لَ حَسِين قَرِيتِي وَرْمِي خَارِيهِ سرظفر الله خَالِ وَرْمِيْزُ السَّلَكَ غَلام مجرجو بعد هِي حياء سال تك. كورز جز ل السح عبدات پر قائز رہے جناب ممتاز حسن سیکرٹری وزارت تزانہ جناب شی محد اکرام سیکرٹری وز ارت اطلاعات جناب ووالعقار على بخارى والريم برخرل ريوبو ياكستان جنهول في بين الاقوامى كانفرنسول بي شركت ك دوران بإسركاري اور في سفر جي اين و منت قارى استعدادا وعلى اوراد لي ووق كوال سايات كيا امراندوں کے دل میں آئید جگد بنائی۔ ای عرصہ میں یا کتان کے گی متناز وانسٹورول اورا سر تذ و تجمله وا سخر خلیف عبدالكيم واكثر محربا قرام وفيسر متفول بيك بدختان بروفيسر فيروز الدين رازى فيراين كمطالعاني دور کے جس میں ان کی امران کے مامیانا زائل قلم میرمجہ حجازی مطبع الدولہ ڈواکٹر حسین تعلیمی ڈاکٹر ٹائلر زادہ کر ، ٹی' ڈ اکٹر ابوتر اب راز انی اور دیگر امرانی اس تذہ اور ادیب و سخنور مصرات اور خواتین سے ملا قات ہوئی۔ یا کستانی دانشورادراسا تذہ كيلے اسے امرائى احباب سے براہ راست رابطے كاموتع الجمن روالوزفر بنكى ايران وياكستان کی اولی نشنتوں میں میسر آیا تھ جومحتر مدو کار کچکید کالکی وائس یرینے پیزنے الجمن کے کھر پر ہوتی تھیں۔ س وور من علامدا قبال كايوم وفات يا ستان اور ملك من بابر "يوم اقبال" كوطور برمنايا جاتا تفاد عذا مدك وري كانم كيوال يا الران من يهم البال أيك فاص جوش اورجذب كيساته امرانى اوني وعلى شخصيات ك مجر بور تعاون سے وزارت تعلیم وثقافت کے وسیع ہال ہیں منایا جاتا۔ان تقاریب کی صدارت اسپے وقت کے جبددانشورول علامة أكبرده مخدا اويب السلطية تميي كل الشعراء بهار سيدمها دق سريد كرية اوراس دورك شعروادب وفاخدك يونيورني اساتذه اور ماہرين علامدا قبال كے شعروفلسفد ير تحقيق مقالے اور في البديب تقاربي بيل فزاج عقيدت بيش كرت \_

علامہ فیق نے '' پاکتان'' کے نام سے ایران میں پہلی کتاب تم سے شرکع کی۔ پردفیسر جہتئی مینوی نے '' اقبال لا ہوری'' کے نام سے ایران میں اقبال پر پہلی کتاب شاکع کی جس کا پہلا ایڈ بیش ایران کے اس ودر کے شہوراد بی مجلے '' پخما'' کے ساتھ تھتیم ہوا۔ سید غلام رضا سعیدی نے ''استقال پاکتان'' کے نام سے یا کتان پرائی داول اپنی پہلی کتاب مجمانی۔

دانتوروں کا ایک وفد پر دفیسر علی اصفر تھکت کی سریراہی جس پر سفیر کے دورے پر آیا جس جس ڈاکٹر محر آئتی متفقدری مجمی شامل منے جو ۱۹۶۰ و سے عشرے جس پاکستان جس ایران سے کلیمرل کونسلز بھی رہے ڈاکٹر متفقدری کی اقبال پر پہلی کہا ہے ' اقبال: متفکر وشاعر اسلام' ' انہی دلوں کھی گئی اور اقبال شتاس جس مجد و معاون قابت ہوئی۔ملک الشعراء بہار نے فروری ۱۹۵۰ء میں اپنا تاریخی تصیرہ'' درود بہ پاکستان' ککھا جس نے ایران میں نظریئہ پاکستان کی نشر واشاعت میں سنگ میل کی حیثیت حاصل کرلی جس سکہ پانچ شعر قار کین ک ڈوق طبع کی نذر میں۔۔

> به کین میاد فلک بادیار پاکتان جمهن بس است بددهر انتخار پاکتان محمد و علی د آل بار پاکتان کرمرزشون نعد در کنار پاکتان کرده اعمروجان شار پاکتان

بمیشه لعف خدابادیار بیاکتان زرجس شرک بری شد برقیت توحید زنین روح محمد علی جناح بود تید چطفل زمادر جدا ول شمیر زما درود فرادان به شیرمدانی .

عدد ق مرمد پینے کے کا ظ سے ویل تھے لیکن بیسویں صدی کے اواسط بھی فک الشعراء بہارکے بعد صاوق مرمد معاصر فاری شرع کی بھی متاز مقام رکھتے تھے۔ پاکتانی سفیر نے ملک الشعراء بہارکو دور و پاکستان کی دعوت بھی دی تھی لیکن اپن چی بیراند سمالی اور علالت کے باحث وہ پاکستان کا سفر نہ کر سکے ۔لیکن خوش صحتی صادق سرید کے شامل حال رہی جنہوں نے ۱۹۵۰ء کے عشر سے بھی دو دفعہ - پہلی دفعہ ایران کے سمرکاری دفعہ کے رکن کے طور پر اور دوسری دفعہ کو مت پاکستان کی دعوت پر۔ پاکستان کا تفعیل دور و کیا جس بھی اسٹرتی پاکستان کا دورہ بھی شامل تھا۔صادق سرید نے اپنے پاکستان کے دور سے کے دوران کی تصید ساور شرک بی پاکستان کا دورہ بھی شامل تھا۔صادق سرید نے اپنے پاکستان کے دور سے کے دوران کی تصید ساور اقتمال کے دور سے کے دوران کی تصید ساور اقتمال کی شخصیات کو خواج تھا تھا تھا کہ موقع ہے صادق سرید نے دور تھا کہ دور کے عواد و تا کہ اعظم اور علامہ دورہ کے عوان سے تھم کی ۔

تا برنوانشیم مختصن درود خوایش کر بھر چی مروده ای اول سرد دخوایش

ترجع خطست ورود تولیل سری سرد خست سرودان درود تو مرید چنداشعار کے بعدای قلم یس کہتے ہیں:

مت چو خواتی زخدای ودود خویش تاعالب،آمدی به عدوی عود خویش تفکیل یافت دولت باکان براست کردی سایه وحدت وزیمان دانضاط

ماوق مرد نے قائداعظم اورعلامدا قبال سے تاسیس باکتان بی کردارکوس خوبصورتی سے دو

شعرول بيل وُ معالا ہے:

ا آبال کشت بذر و جناحش فشاعداً ب اقبال کشت هم و جناحش خرگردنت تا که فراشت پرچم اقبال تا ابد کر بهر علق پرچم (فتح و ظفر گرفت

اكست ١٩٦٤ ويك جب ياكتان الي آزادى كى بيبوس مرككر ومنار إنفا الران بل ياكتان ور ا قبال شناس كيمونسوع يرمندرجه بالاكتابون كي مناه وحريد يا في كتابين شائع مو يكي تين جن من بدر تيب ا .. اقبال شتای جنروا بمریشهٔ اتبال از استاد سیدغلام رضا سعیدی (۱۹۵۹ء) ۲ ـ مسلمانان در نصضت آزادی مندوستان از آیت النّدسیدعلی خامندای (۱۳۴۷ه حش) ای کمّاب کی اشاعت نے قار کین تک اس بات کو صراحت سے ساتھ پہنچایا کہ پہلے سر حلے ہیں برصغیر سے مسلمان انگریز سے جائے سے بعدائے ج تزعقوتی کا تحفظ ج<u>ا جتے تنے</u> لیکن جب انہیں اس بات کا انداز وہوگیا کہ آبادی میں موجود غیرمسلمانوں کی اکثریت کے مما كندے اس جائز مطالب كوت يم اس كردے تب انہوں نے برصغيرى تقتيم اور مسلم اكثرى علاقوں ميں یا کنتان کے قیام کے مطالبے کوشروری جانا۔ ۳۔ گلیابت فاری موالانا اتبال اجوری باسفدمہ وحواثی تا ی احمد سروش (۱۹۶۷ء)امران میں اقبال کی فاری کلیات کے ایک جدیش شائع سے جانے کی جمیت کا نداز واس بات ے لگایا جاسکا ہے کہ یا کتان جس اس وقت تک اقبال کی فاری کلیات شاکع نہیں ہوئی تھی بلکہ برجموعہ الك الك چيتار باتفارايك ورنهايت الهم تكته قابل فورب وه يه كه احمر سروش في ايخ مقد مدين نه فقط علمدا قبال ك فكروفلسغدير بيزى تفصيل مدوشي والى ب بلكتفكيل وتاسيس ياكتان ك تاريخي اورثقافي بس منظر كوشرح وسط كرساته ياك كياب براسان كالياب احياى فكروين اسلام Reconstruction of Religious Thought in Islam اقبال ك خطبات دواس وحيور بادكار جمدات داحد آرام ي كيا-٥-سيرف فدور ایران Development of Metaphysics in Persia اقیاں کے ڈاکٹریٹ کے تھیس کاتر جمہ ڈاکٹر امیر حسین آرمانپورنے کیا اور موخر الذکر دوتوں کہاہیں عام 194 ویس آری ڈی کلچرل انسٹی ٹیوسٹ تہران ہے شاکع کیں۔ یہال اس امر کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۵۰ء کے عشرے میں حکور بوہینو کی نوشت تا كداعظم كى سوائح عمرى الكريزى بين شائع موتى جس كا الكريزى نام :Founder of Pakistan Quald-I-Azam Mohammad Ali Jinnah تفاأليكن جسب استادغامام رضا سعيدى ني اس كاتر جمه تہران میں شاکع کیا تو عنوان میں اپی طرف ہے بدائد ظاضاف کے دیمعم ترین مردآ سیا'' (ایشیا کاسب سے اہم انسان ) مندوجہ بالا کہ ایوں کی اشاعت کا فیض تھ کہ ایران میں افہال بنی اور باکستان شنای نے اعلیٰ تعلیمی

ادارول كيمنا وعلمي ادبي حلقول جس ابنا أكيه مستقل مقام بهائها\_

۱۹۵۳ میں امران کی وزارت تعلیم کی دعوت پر یا کستان کے پہلے ثقافتی و فد نے ایران کا سرکاری دورہ کیا۔ ذاکٹر مولوی محد شفیع پر پیل اور بیٹل کالج بہ باب یو نیورٹی اارٹی وفد کے قائد تھے اور اپنے وقت کے سرکروہ یو نیورٹی اسا مذہ اسم محتفظین اللے قلم وخن میں علامہ ایم یو داؤد بود پر ڈاکٹر محد باقر الائر غلام سرور ڈاکٹر عند کے سرکروہ یو نیورٹی اسا مذہ اسم میں قاضی کروفیسر صوفی غلام مصطفی تبسم حفیظ ہو شیار بوری بھی شامل تھے۔ ایران کی مائٹر محاموعاتی اوراد فی طفول نے اکستانی نیافتی وفدی کر جوثی ہے پذیرائی کی۔

یک وہ دور ہے جس شما ایران کے سرگردہ اسا تدہ اور دانشوروی استا و سیدنشیسی استاد بدلیج الزبان فروز افغرز اکفر اطف علی صور تکر ذاکم و میں اور السید ملی اور المنادوں نے حقاف علی کا نفر تسول علی کا نفر تسان کے میں اس کے طور پر پاکستان کے دور ہے نے حقاف علی کا نفر تسول علی میں شرکت کے لئے با حکومت پاکستان کے مہران کے طور پر پاکستان کے دور ہے کی ہے۔ اہم اور امیران کے ادبی اور رشافی کے دائم اور امیران کے ادبی اور رشافی مواج کے اماد کا استخام کے لئے ایرانی فاری کا مجلّد ' ھلال ' کرا پی سے جاری کیا جو پہلے بارہ سال تک ' سرمائی' سرمائی' مواج کیا تھے سال تک ایرانی فاری کا مجلّد ' سرمائی' کا اور پھر آ ٹھ سال تک ایستان کے طور پر شائع ہوتا رہا۔ پھر بھی جاری کیا جو پہلے بارہ سال تک ' سرمائی' اور پھر آ ٹھ سال تک ایستان کے طور پر شائع ہوتا رہا۔ پھر بھی جاری کیا جو پہلے بارہ سال تک ایستان مصور' کہلا یہ اور پھر اور ایستان کے ساتھ شائع ہوا۔ ان دو فاری مجلوں کی بیا تفراد یہ تھی کہ اور پھر اور اور پر کور کے دواج گزگر نا اور دو تو رہ کور کے دوائے میں بارہ سال سے ذیا دور دے کو اور کی دوائی کی مور کے دواج گزگر نا اور دو تو رہ کور کی دوائی کی کی ساتھ میں وہ تع میں دو تع کا ب خاتوں کی بیاد مور کی میں دو تع کا ب خاتوں دوائوں میں جو خط میں دو تع کا ب خاتوں دوائوں مطور علی دو تھی کیا ہوں کی خوال کی دوائی میں کی تھیل اور تر تی دوائی میں کا تنظام کیا تمیا کی تا بھی تا تھے پاکستان کی تھیل اور تر تی کے بارے میں میں تو تع کا ب خاتوں دوائوں میں کی تھیل اور تر تی

• ۱۹۵ مے عشرے میں بھٹے محدا کرام کی''ارمفان پاک ''اورڈ اکٹرعرفانی کی چند کیا ہیں تہران ہیں شاکع ہوئیں جس نے اقبال اور پا کستان کے دوالے سے معلومات شی مزیدا ضافہ کیا۔اس دور کے سربرآ وردہ شاکع ہوئیں جس نے اقبال اور پا کستان کے دوالے سے معلومات شی مزیدا ضافہ کیا۔اس دور کے سربری فیروز شعرانے اقبال اور پاکستان کی تجلیل ہیں قصا کداور قطعات کے جن شی اویب بردمند رحی مقبری امیری فیروز کوائی استاد سعید نفیسی' ڈاکٹر رضا زادہ شفق' عہاس فرات کاظم رجوی مہر داو اوستا اسبین بھی تی اور حسین

ع طف تمایاں ہیں جن کے کلام سے افتہاں سے صرف تظر کرتے ہیں۔ اسسادی میں آتا کا می عبدالعظیم ولیان کی کتاب ' یا کتان'' کے عنوان سے شائع ہوئی۔

• ۱۹۵ ماور ۱۹۸ می دیا تین یی افزال شنای کے موضوع کی کنایل ایران یک ماکع ہوئیں جو کی کنایل ایران یک مناکع ہوئیں جس کے منتج بیں قار کین کے وہنوں بیں پاکستان کے حوالے ہے تی سوچ جا گزین ہوئی۔ ان دونوں میں موضوعات کے درمیان ہماہ راست را بلطے کے حوالے ہے ہم آئیت اللہ فامندای کی فرمائش ہے قتباس کرنا فروری بھے ہیں:

" محرا قبال با كنتال كم مشراه رمنادى مون كساته با كنتان كم وسستين بين شرط مين اوراس بين كوكى كلام جين كرائد في تاريخ مين جب تك با كنتان كا نام موجود اور باقى بيئا قبال كانام بعى اس كساته الإجاء كا"-

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کے دواہ یا ٹی نسخہ شناسوں اور فہرست نگاروں کی خد مات کا تذکرہ کیا جائے۔ آتا کی احد منزوی اور دَاکٹر محد سین تھیں نے مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان کے بزاروں خطی سنحوں کی فہرست نگاری اور یا کستان کے متاز کتاب فانوں کے ننخ کی مشتر کے فہرست کی تیاری اور اشاعت کے ذریعے پاکستان کے علی اور ثنافی ورثے کی شناخت میں اہم کرداراوا کیا ہے۔ ڈاکٹر قاسم صافی نے چندرال قبل اپنی اسلام آبادیں وریاں کے افلائم پرابران لوث کر پاکستان کے بارے ہیں ایک کتاب

"سفرنامة بإكستان" شائع كى جوائى لوعيت كى مغرد كراب كى جاسكتى ہے ۔ واكتر سبعى نے ١٩٩٩ء كے بعد كئ وہا كئوں شرائع كى واد في كتا بن شائع كي اليكن اليك كراوں شرجن شر پاكستان كا براوراست مواله موجود ہے "فارى پاكستان ومطالب باكستان شنائ "اورا وصف باكستان در شعر قارى" مماياں ہيں ۔ موخرالذكر كراب شي ايران اور پاكستان كه ٨ قارى گوشعراء كے قصا كروسنطو ماحد شال كے مجے ہيں جو انہوں نے ہائيس پاكستان كے ١٠ قارى كوشعراء كے قصا كروسنطو ماحد شال كے مجے ہيں جو انہوں نے ہائيس كي اكستان كے تاظر ميں دونوں مكول كے براوراند روابلاً اقبال دوئى اورانخاوامت سلم كے بارے مي كي ايران تصوم كي اور انجادات كر شد بياس ماں ميں علقف قارى كتب اور مجالات محصوم محملے ہيں ۔ ان ميں سے بيشتر قصا كرو قطعات كر شد بياس ماں ميں علقف قارى كتب اور مجالات محصوم محملے الله اور دونوں كر كے دونوں مكول كن في اندران كر كے دونوں مكول كن في كراہ شرائع ہو تھے شے كيان اي كراب عب اندران كر كے دونوں مكول كن في ساك و اوران كرا ہو تھے منے كيان ايران كراپ عب اندران كر كے دونوں مكول كن في كرا گاری كراہ عمل آئي ہو تھے منے كيان ايران كراپ عب اندران كرا كرا كرا كرا كران كرا كرا كرا كرائي كرا كرائي كرا كرائي كرا ہوں كاران كرائي كرا ہوں كرائي كرائيں كرائي كرائيں كرائي كرا

ایران کے تحقیقاتی اداروں کے حوالے کی کتب میں پاکستان کی پابت مودمند معلوب درئ کی گئی ہیں۔ اس کے حمن میں برصغیر میں گزشتہ ایک بزار سال میں وجود میں آئے والے فاری اوب کوا جا گر کرتے ہوئے پاکستان کی توجی زبان "ارود" میں فاری کے والے بھمدالفا فاکا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ ایران کی تخلف وزارتوں کی مطبوعات کا تذکر و مناسب ہوگا جنہوں نے پاکستان کے موضوع پر قابل توجہ مواد ایرانی قاد کین کے مہیا کر کے کتابوں کی اورائے جہوں میں مقالات کی صورت میں شاکع کرنے کا اجتمام کیا۔ ایران کی فصائی کتب میں موضوع کی من سبت سے پاکستان کے بارے میں معلو مات اور کلام اقبال سے اختابات میں شائی کتب میں موضوع کی من سبت سے پاکستان کے بارے میں معلو مات اور کلام اقبال سے اختابات میں اس فی اس میں۔

#### كتابيات

- ا اقبال ایمان (اردو) الاكثرخواج عبدالحسير مرفاني سيالكوك ١٩٨١م
- ٣- البَّالَ مُرقَائِي (ارده) ذا كَرْخُواجِهُ مِهَا لَمُنْ يَعْرِضًا وَعِرضًا وَمِينَا كُوتُ 1990ء
- ۳- نصلنات دانش (فاری) شاره ۲۷-۳۱ (پاینیرا ۴۰۰ و زمستان ۲۰۰۲ م) مرکز تحقیقات قاری ایمان و پاکستان املام آباد
  - ٣- مجلدُ البالات (فارى) شار أميز دهم ٢٠٠١/٢٠٠٢ وأكادي البال كتان المور
  - Speeches and Statements of Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah as 💎 🍱

Governor General, 1947-48; DFP Islamebad 1989. د راقم کی پادراشتی

# مرشفع عارف دبلوی سید محمد ارتضای ملآ وا حدی ه

(دنیاے ادب وصحافت کاایک روش مینار)

دلی اینده گاریداور پھر کے و دول کا ام ندھا بلکہ بیمیر کا آب افردائے دانوی کا شہرتھا جو علم وادب کا کموارہ اور تہذیب و تندن کا مرکز تفاہ جس کے قدم اور چہد چید پر ایک سے بدھ کر ایک کو ہرنا یا ب موجود آ تفا۔ میدلی می تنی جس کے متعلق مجمی میرنے فرمایا تفاک

"ولى كند عفيكو جاوراق مقور تقيد- جو شكل تظرة في الصوير نظرة في"

جناب مل واحدی دہاوی مرحوم دئی کی ال معروف اور اہم شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے تمام ذکر کی اردوا دی اور اسپادے محصوص اعداز نگارش کی وجہ ہے ہر طبیق گلر کے لوگوں سے خراج شخصیات کی خدمت کی اور اسپا خصوص اعداز نگارش کی وجہ ہے ہر طبیق گلر کے لوگوں سے خراج شخصیان عاصل کیا ۔ ان کی ذبات صدافت اور ہے دواب کی اور شعور کی پہنی کا اعداز واس با سے سے خراج شخصیات ہے کہ انہوں نے پندرہ برال کی عمر ہے لکھنا شروح کیا ۔۔۔ بابوں کہیے کر قبائے علم وہنر بیپن ہی میں ذیب تن کی ۔ نسادا سے کا فراند نیز اش آؤراند - ایک سردی سادی من موجود وار اور فیور - ول میں خرارت ایک آؤراند ایک سردی سادی من اور فرخ زبان اردو لئے ہوئے و تیا ہے محافت میں قدم دکھا۔ واحدی صاحب کی آئیک بڑی خربی ہی کہان کا کروٹر یب اور دیا کا دی کی و نیا ہے کوئی عان قد ندتھا۔ کی حکم دواب کی ترمید اور قلم کی آئی دواس میں ہے کہ سے بولا جائے اور کے لکھا جائے ۔ اگر جن کہنچ پر ذبائیں کی خرمید اور قلم کی آئی دواس میں ہے کہ سے بولا جائے اور کے لکھا جائے ۔ اگر جن کہنچ پر ذبائیں کی خور شہو۔

واحدی صاحب نے تکھے کی اہتمانت روز واخبار وطن (لد ہور) ووزنامداخبار بیدلا ہور اور سد
روز ہ اور کیل امر تر سندگی اور زعرگ کے خری سائس تک تکھے دے۔ اس طرح ان کی زعرگ دیائے ادب
اور صحافت میں چنو برس کی کہائی تبیس بلکہ بون صدی کا قصہ ہے۔ چھٹو سال کا طویل تر مانہ جو وقت کی اہم
فرور تی ایچ دوش پر لئے ان کا ہمرکاب رہا۔ ابھی اس نواجوان کی مرصرف اکیس (۲۱) برس کی تھی کہ وئی
کے مغروف اور ب مصور فطرت خس العلماء حضرت فواجہ حن نظامی دولوی کے ساتھ ملکر ویل سے در لہ نظام
الشائح جاری کیا اور نا تب مدیر کی حیثیت سے اپنی خذ مات سرانجام دینا شروع کیس۔ اس کے بعد ایک دسالہ
الشائح جاری کیا اور نا تب مدیر کی حیثیت سے اپنی خذ مات سرانجام دینا شروع کیس۔ اس کے بعد ایک دسالہ
الفت دوز ہ ' طبیب' میں الملک جناب میں اجمل خافصا حب کی سر پرتی ہیں وہ اس سے جاری کیا۔ اس کے عذاوہ

 پاکتان جرت کرنے بید موصوف نے نظام الشائ دوبارہ کرا ہی سے جاری کیااس کے علاوہ ما ہائی ہوئی ہے جاری کیااس کے علاوہ مامینڈ بیداری ہوئی ہے تقسیم ہند ہے آل اللہ مامینڈ بیداری ہوئی ہے تقسیم ہند ہے آل آل اللہ بارید ہودی ہے واحدی صاحب نے بیٹا را خلاتی ہی اوراصلاحی تقار برنشر فرما کی اوران کی مقبولیت اور طلب اس قدر برحی کہ احدیث اللہ مضایان واحدی "کے نام سے الیش شاکع کرنا پڑا۔

پاکتان پی نظام المشار کے بند ہوجائے کے ابتد جناب جید نظامی کے اصراد پر واحدی صاحب
نے '' تاثر است' کے عنوان سے نوائے وقت جنگ اور بلال وغیر و پس نہا ہت پر مغز اور کر انفذر مضاجی لکسنا
شروع کے جن کو ہوی شہرت اور مقبولیت نصیب ہوئی۔ ان مضاجی کی شہرت اور افاد بت کے پیش نظر جناب
عکیم محد سعید و الوی نے ۱۹۷۰ء میں '' تاثر است' کی آیک جلد کما بی شکل میں ٹائع فر مائی۔ اس طرح واحدی
صاحب کی او بی مرکم میان اور خد مات کم وجیش ستر (۲۰۰) می کھتر (۵۵) سمال پر محیط ہیں۔

واحدی صاحب آیک منفر دائدا فرقار آردراسلوب کے مالک ہے۔ موصوف کی ذبان انتہا کی سیس سادہ اور عام آئیم تھی۔ وہ بیدے ہے بوا مسئلہ اور البحق بھوئی بات اس قدر آ سان ڈبان اور دل فشیں انداز جل بیان فرمات کہ بات آس قدر آ سان ڈبان اور دل فشیں انداز جل بیان فرمات کہ بات کہ بات کی در آ سان ڈبان اور دل فشیں انداز جل بیان فرمات کہ بات کہ بات کہ بیان فرمات کی در بات کہ بیان فرمات کی در بات کہ بیات مورد کا تاب ہے۔ آپ کی دہور انداز کی در بات کی در بات کی در بات میں مورد کا تاب ہو بات مورد کا تاب اور جرا انداز ہی در بات کی در بات کی در بات کی در بات میں بیان کے دوست اخباب اور پرستا دول میں مسلمانوں کے معلوم ہوت مادر برطری کو گوگ شائل ہے۔ وہ جاں بھی جاتے تیا ہے قد رومزات کی مواد تا حسر سے مواد تا حسر سے مواد تا حسر سے مواد تا مورد در کا تاب بیان میں الحلی و حضر سے تواج سن تھائی اور بی مول تا ابوالکام آ داؤ مول کا حسر سے موبان کی مول تا در جرطری خال میں باتھ لئے جاتے۔ پند سے جواج سن تھائی اور بیا الملک تواب خواج میں مولوی مول تا مورد در کی خال میں باتھ لئے جاتے۔ پند سے جواج میں دیا کی موبال کی کی مولا تا ابوالکام آ در در بادی مولوی مولانا مورد در بات کی موبان کی موبان کی موبال کی کی بنا ب حکیم محمد در بادی مولوی دیوان سکی موتوں مولانا در تر جی در دیا موبان کی موبان کی موبان کی موبان کی موبان کی موبان کی در بالملک تواب خواج محمد سے در بادی دولوی دیوان سکی موتوں مولانا در تر بات کی موبان کی موبان کی موبان کی موبان کی موبان کی موبان کی در بات کی موبان کی در بات کی در بات کا در بات کی در موبان کی در بات کی

الله جناب الس است دامدي كي وداشت كمفاين "بيداري" كالبراء ونال عدادات

وَاتِي مراسم منهادر برخص ان كفلوس كالمرويدة اورقكم كالداح تقاءه

جناب واحدی کی پچی غیر مطبوی تخلیقات اور دیگرنا در ونایاب یا دواشت پرتنی مسودات موصوف کے نبیر ہ جناب سیداوصاف علی واحدی دہلوی کے پاس محفوظ میں۔ جناب اوصاف علی واحدی بزات خود ملک کے معروف اور یہ وفت اور کی درشد کومنظر عام پرلانے کی طرف ضرور لؤجہ معروف اور یہ ورشد کومنظر عام پرلانے کی طرف ضرور لؤجہ فرمائیں محر

آ ہے اب جناب ملاواحدی کے اعداز فارش کا نموز بھی ملاحظ قر مالیں۔ بیا تنہائ مرموف کے ایک مضمون بعنوان ' ایک وقتل کے اعداز فارش کا نموز بھی ملاحظ قر مالیں۔ بیا تنہائ مرموف کے ایک مضمون بعنوان ' ایک وقتل کے لوگ ' سے لیا کہیا ہے جسے جناب تھیم محر سعید شہید دہلوک نے مقالات شام مدرو ۲۹ ۔ 1940 میں شامل کیا ہے۔

"دواحدی معا حب" بدلے ہونے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی! ان ہنا مول میں ہم نوگوں کی حالت بہائے سرحر نے کے اور ہوگئی۔ مروت کی جگدویدہ دھویا ہن عبت کی جگہ قالہ پی ہن اور وفا کی جگہ دیا ہو اور ہنگئی اور چوکہ برکات فشائے خداو عدی کے فلاف ہیں اند بشہ ہے کہ ابھی اور بھوگ ہوگئی ہور کا مت فشائے خداو عدی کے فلاف ہیں اند بشہ ہے کہ ابھی اور بھوگ ہوگئی ہو گئے ہی کہ باللہ شر میں ارتحت کر دول خروم کو بچاس برس بہلے کی دلی تھی گویا ہی منافرت کی مربوی شروع ہوگئی تھی ہی تا ہو ہے گئی ہی منافرت کی مربوی شروع ہوگئی تھی ہی تھی کی فوجت بہنچا لگ اس وقت کی مردت اور محبت سے نموسے اور موجد کر شند کے بچ کھے اس وقت اور موجد سے اور موجد کر شند کے بچ کھے اس وقت اور موجد کر شند کے بچ کھے وک وور قوس میں موجود ہے۔ اس وقت اور میشند مردایا دن جان مشمری ( دفو کر ) یا وا گئے ۔ عام دوائ

الله الناصورات كعلاده بين بالي المدواص في تعديد في الهائي كالمحي اخاف فرمايا بداواره) معمودهم علامه الشرافيري معرفت علامه البال مولانا بغرطي خال و اكثر في اكرسين مرتبل جامعه بنيدول اور كورز از بسرخون بالحسالدين اور خواج شهاب الدين."

تھا کہ فارخ البل صرات شام کو جوڑ ہوں عی سوار ہوکر اور دومر مے حقر انت پا بیادہ سیر و تفرائ کؤیا شیل طاقات کیلئے الله کرنے سے ہے۔ مرزاصا حب کی دکان چاوڑی بازار میں تھی کی جگتی ہم رزاص حب کا معول تھا کہ عصر کے بعد کام کان کے متعلق تمام چیز ول کو سٹوا کر دکان کی کو ٹھر کی ہیں ڈلوا دیتے تھے۔ کو ٹھر کی کے درواز و برشال کا پردوائٹ جاتا ۔ دکان ہیں سفید براتی چا ہم نی بھی جس پر سلوٹ کانام ند ہوتا ۔ و بھی تو دکان پھرن کی بیش اس کی بر کے ہوئے دکان پھرن کی بھرن کی بیش کام ہوئی اور مرزاصا حب نے گیڑے بدلے او پر سے سیمن جماگ کی تن زیب کا نہی جو لی کا انگر کھا بیتا اور چھوٹے نے سے گو کہ کان کے مرے پر اس طرح آ بیٹھے کہ پشت ہوش قاضی کی طرف بیتا اور چھوٹے نے سے گو کو کان کے مرے پر اس طرح آ بیٹھے کہ پشت ہوش قاضی کے جو دڑ کی بازار دے اور منصر برا حد شاہ اولا کی طرف ۔ ایک ش گرد کو سائے بھی نے کہ جو سواری موش قاضی سے جو دڑ کی بازار بھی واقی اور وافیا نے شام کی فیرن کی مرزا صاحب سے یا دالڈ تھی آ نے جاتے ، بھی کا کری ہموٹر سے پڑے برائے ہوئی کی مرزا صاحب سے یا دالڈ تھی آ نے جاتے ، بھی کی گائے تھے۔

جیٹھ بیسا کاوکی گرمیاں ہیں۔ سورج خروب ہور ہاہے۔ دونوں دانت ملا چاہجے ہیں۔ دن بھرکی چلائی دھوپ سے پہلی ہوئی زمین ہرستوں کے چیز کاؤنے سوئدھی سوئدھی خوش ہو چھیلا دی ہے۔ ادھر پھول والوں کے جہال تیاں تھوڑے قاصلے پر تھیئے موتیا 'بیلا' رائٹل موگرا' چیپا کے جودوں کی ڈھیریاں' موگرا' چیپا کے جودوں کی ڈھیریاں' محرے 'منٹھے ہار مالا چھیوں جس کیلوں کے بیوں پر کھے ہیں اور بازارکوم کا دہے ہیں۔

سوریں ان میں مصف میں ہیں ورس الدین صدیقی کا ایک فقر فقل کرے بیدداستان شم کی جاتی ہے۔ ڈیکٹر اجہا مباحب! ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کا ایک فقر فقل کرے بیدداستان شم کی جاتی ہے۔ ڈیکٹر صاحب نے کہا تھا:

"شایدایدافقت آجائے کرلوگوں کے پاس ان باتوں کے بیٹے کا وقت ندہاور جب ان باتوں کی ما مکے جیس ہوگی تو چرکوئی کیوں ان باتوں کوستا تا چرے گا"۔ خد حافظ شم ہورد کراچی واجون ۱۹۱۵ش (اقتباس تمام شد)

دلی اجر کئی بیرواجر تی چلی آئی ہے تمراس بار ۱۹۲۷ء شراس طرح اجری کداس کے کیس اس کے کیس اس کے کیس اس کے گئیں اس ک شیدائی دوبار داسکی سرز جین پر آبادند ہو سکے دلی سے کلی کو ہے جوقد کم تبذیب وشائنگل کے آ کمیندار شخص ان کی مسرت صرب میکن نظر آئی ہے۔

وفل كالال قلعة جامع معدم في كراؤند (جهال برع مرعصانب اوري كليم الله جهال آبادى

الله ويواني فعل احدثهما كرواك والسب (الس) دواهدى)

رصت الله كے مزارات مضاور جوزائرين سے جم ہے دہے تھے) اردو بازار وہ قديم كتب فائے جوار باب على حقل و دائش ادر الل علم وضل كے مراكز تھے جہاں بھى مرزا قالب موسى عائى شيفة اور ان كے بعد دائے دائے دائے اور ان كے بعد دائے دائے ميڈ ت امر ناتھ ساحز بنڈ ت برج موجن (دتا تربا) كيفى خيام البند حيد دوبلوى آ فاش آخر عرش ملسيانی محترمت بيخو دد الوی معترمت او اب مرائ الدين خانسا حب سائل علامہ داشد الخيری مواد نا راز ق الخيری لا واصدی محترمت او اب مرائ الدين خانسا حب سائل علامہ داشد الخيری مواد نا راز ق الخيری لا واصدی محترمت او اب مرائ الدين خانسا حب سائل علامہ داشد الخيری مواد نا راز ق الخيری لا قانسا حب سائل علامہ داشد الخيری مواد نا راز ق الخيری لا قانسا حب سائل علامہ داشد الحقيم استمال تشريف لا تی واحدی محترمت اور محتربت خواجہ حس نظامی دالوی جيسی عقيم استمال تشريف لاتی حقيم اور علوم بحربیکران کے خشمے بھو شیخ ادرا الحق تھے آج سب دیدة کورکی طرح سے نور ہیں۔

جامع مسجد کا وہ شائدار شرتی درواڑہ جس کی چوڑی چکٹی میر حمیاں چیٹ ہے کھا توں کے خوانچہ فروشوں۔۔ (علیم سن کمیاب دہی بڑے اور کا لئی کی لفتی فالودہ وغیرہ) دالوں سے بھری رہتی منظم آتا اور جہال ہر نداق اور ہرشون کا آدمی اپنی پہند کی جیٹ بٹی تعمقوں سے لطف اندوز ہوتا اور چنٹی رہے ہوتا نظر آتا تھا آتی ہے دوئت بیزی ہیں۔

درگاه معرست خواجد فظام الدین اوریاء معرست امیر خسره معرست خواجد قطب الدین بختیار کاک رجمته اللهٔ قطب بینار بمندهک کی باولی بین کی چیشنی اور اولیا و معجد سب موجود بین همرایخ قدیم شیدا ئیون اور شائفتین سے سوگ بین گریم کنان ہیں ۔

آئ دہلی کی آیادی پہنے سے دوگی اور چوکی ہے کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کی ٹی دنیا کی بھوتی ہیاں

آگر آن بھی ہے۔ جس کی چال ڈھال رہی بہن کھنٹلو لیاس اوب آواب فرواحساس سب بخلف اور جدا

ہے ۔ ولی کی وہ تد ہم تہذیب وشائش جو صدیوں پر محیط تی اور جوافل مشرق کیلئے طرو امتیاز تھی اب خواب بن

ہی ہے۔ ولی کے وہ تد ہم خاک ان جو تھے ہند کے نتیجہ شہ جرت کر کے پاکستان آگرے تھے ان بی سے بیشتر تو

گزشتہ بچاس مال بی ڈھن کا بوعہ ہو گئے ۔ وس پارٹی کی صدیحہ یا تی رہ گئے ہیں وہ چرو اغ سحری ہیں ۔ ان کے

بعد بیداستان دیرید جوخوشکوار بھی ہے اور پھر اش بھی ۔ اس کو سننے اور سنانے والا بھی کوئی یا تی تیس وہ ہے۔ گ

## حماييت على شاعر

## رحمان بابا

#### (پشتو کاایک عظیم شاعر)

رصان یابا--- خوشیال خال نظب کے ہم عصر عقد اور خوشیال خال نظک کے بارے میں علامہ اقبال کی تھم' 'خوشیال خال کی وصیت''بال جریل میں ہم سب کی نظرے کر ریکی ہے۔

قبائل ہوں ملس کی وحدت ش کم کہ ہو نام انفائیوں کا بلکہ میت مجھے ان جواتوں ہے ہے ستاروں یہ جو ڈالتے ہیں کمند مغل ہے کمی طرح کم تزمین کمیناں کا بیہ بچ ارجند کہوں تھے سے ایم شرح کم تزمین کیات وہ دفن ہے فوش حال خان کو پیند اوا کر نہ لاتے جہاں بادکوہ مقل شہواروں کی حرب مند

ان پائی اشعار میں تدمرف افغانیوں کا تاریخی کردار جھلکتا ہے بلکہ ان کی فیرت شجاعت خودواری اور بالخفوص مغل شہنٹا ہیت کے قلاف ان کی بخادت اور بادشا مت کے زیراثر آمران طرز حکومت سے فریت می نمایاں ہوتی ہے۔ وہ اینے دنن پر بھی مغل شہمواروں کی کرد ہمند برداشت نیس کرتے ہے۔ اور تک رہے فریت کے مالاف شال میں فوشحال خال فنگ نے بخاوت کی تھی اور جنوب میں شیدائی مر ہوئے۔ ۔ وہ یوکلہ بھرو اتحالی ہے اور ایماز میں پیش کرتے ہیں حالا کا اس کے مربوث ہے اور ایماز میں پیش کرتے ہیں حالا کا اس کے مربوث ہے اور ایماز میں پیش کرتے ہیں حالا کا اس کے جمال میں اور ایماز میں پیش کرتے ہیں حالا کا اس کے جمال میں اور ایماز میں پیش کرتے ہیں حالا کا اس کے جمال میں اور ایماز میں پیش کرتے ہیں حالا کا اس کے جمال میں اور ایماز میں بیش کرتے ہیں حالا کا اس کے مربوث ہے۔ خوشحال خال ای بی تو م کا ہیر و ہے۔ وہ بی تیں سال کے دوشحال خال ای بی تو م کا ہیر و ہے۔ وہ بی تیں سال کے دوشحال خال ای بی تو م کا ہیر و ہے۔ وہ بی بی شاطر بھی پیشتوں میں بیت سے دوشحال خال ای بی تو م کا ہیر و ہے۔ وہ بی بیت سے دوشکال خال ای بی بیت سے دوشکال خال ای بی تو اور ایماز میں بیت سے دوشکال خال ایک تو م کا ہیر وہ ہے۔ وہ بی بیت سے دوشکال خال ای بیتا ہے دوشکال خال ایک تو می بیت سے دوشکال خال میں ایک تو می بیت سے دوشکال خال ای بی بیت سے دوشکال خال میں بیت سے دوشکال خال میں ایک تو میں بیت سے دوشکال خال ایک تو میں بیت سے دوشکال خال میں بیت سے دوشکال خال میں کرد ہے۔

رمان باہا --- جیما کری نے پہلے عرض کیا 'فرشحال فان کے دصرف ہم عصر نے بلکدان کے ہم خیال کی تھے۔ خیال کی تھے۔ وہ کی اپی شاعری شی اپی تو م کودہی پیغام دیتے ہیں جو فوشحال فال خنگ دے دے تھے۔ میں پہنو ڈیان نیس جا میاس لیے ان کے شخب اشعاد کا ترجمہ چیش کروں گا۔ بیتر ہے ہمارے محترم

### دوست رضا بهرنی اورفارغ بخاری نے کیے۔خوش حال خان نے علامه اقبال کے الفاظ میں کہا تھ کہ "تیاکی جون المعدی وصدت میں گم"

رحمان بإما كبته بين:-.

" بین عاشق بول اور عشق کے علاد و کمی دوسری چیز سے سرد کا رئیس رکھتا۔ نہ اس بول نہ داؤد ز کی اور شیمند --"

بیسب افغانی تاکل کے نام ہیں جن سے رحمال بابا لکل آنے کی تطبیم دیتے ہیں۔ علامہ اقبال دے "عام مسلمانوں کے لئے" بھی بھی کھاتھا۔

بنان رنك وخول كولو و كرملت على موجا در الوراني رب بالى ندار افي در الفائي

/3<sup>f</sup>

ایک ہوں سلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے کرتا بافاک کا شغر

علامہ اقبال نے ان افغان شامروں سے بہت پہنے سیکھ سیکھ تھا۔ ہندوستان میں وہ ایک طرف ہجرتری ہری اور کبیروائر سے متاثر بتھاتو دوسری طرف سرحد کے شعراہ خوشحال خال اور رحمان ہا کے عاشق تھے۔

رحمان بایا اپنی قوم کے مَرْ ہی اوگوں کے کروارے بھی مطمئن تیس تھے۔ مولوی اور مُلاَ کے ہارے در مان میں اور مُلاَ

یں کھی انہوں نے بہت صاف الفاظیں اینے خیاد سے کا ظیار کیا ہے۔

ا ۔ " رات كومظلومول كاخون بيتا ہے اور دن كومنبركى زينت بنما ہے"

. ۱- ''دل آو سے کی طرح میاه اور چیره میاند کی طرح --نام آلاندر کیکن طلب مال بیس سر کردوں مویش کلہ اور دل میں بے گینی (ابیا آ دی) منافق ہے--ندمسلم نہ کافر''

علامدا قبال بھی طاؤں اور شخوں کے بارے میں میں کہتے ہیں۔

قود بد ليتنبين قرال كوبدل دين بين موي كس ورجافظيهان حرم بيادين

بيران كليسا مول كدشيخان حرم مول فيجد ت كفتار بي في متوردار

قوم کیا چیز ہے قوموں کا امت کیا ہے ۔ اس کو کیا جمیں یہ بے جارے دور کعت کے امام علامدا قبال کے ان اشعار کا فیٹنان ہے کہ ہمار عبد بھی ان کے خیال سے سے جگرگار ہا ہے جوردشی انہوں نے اپنے اپنی سے باغی شاعروں سے حاصل کی۔ وہ متنقبل سے شعراکو بھی صطا کر دی ہے۔ آیک تاز ہ شعر یادآ رہا ہے۔

وہ وقت بھی عذاب البی سے مہیں جب آ دی میں ہوتا ہے بیدار مولوی

ان فرای محصیتوں کے "کردار" نے تاریخ میں وہ گل کھلائے ہیں کہ ان کے نام اسپے معنی کھو بیکے ہیں۔ قاضی مولوی ملا ﷺ زاہداورای شم کے بیشتر "حکتر م نام" اب کن معنوں ہیں استعال ہونے کئے ہیں اور ان کا کس کس اندار میں فداق اڑا یا جانے لگاہے۔ قاری اورار دو کے سیمشار اورائ کی کرندہ کو اس بن مجے ہیں۔ اس کا کس کس اندار میں فداق اڑا یا جانے لگاہے۔ قاری اورار دو کے سیمشار استعار تاریخ کی زندہ کو اس بن مجے ہیں۔ اس کے شاید فیش صاحب سے کہ تھا۔

فی صاحب سے رسم وراہ ندی شکر ہے زعر او ند کی

رجمان بابا کے دور ہیں ہمی بیر روار شعرا کا موضوع ہے ہوئے تھے۔ان کی منافقا ندروش عام آدی کے کرخاص لوگوں تک مثال ہوکرروگئی تھی۔ ہیں نے بھی اپنی آبک ٹال ٹی ہیں علامہ اقبال کے ایک معربعے سے قائدہ اٹھا یا ہے۔

زندگی جراق جین بال مراک دقع نماز است است ایمال کی سرعام نمائش کے لیے "ایک علی صف می کنزے موصی محدود دایاز"

رحمان ہابا بھی معاشرے کی طبقاتی تعلیم کے قائل جیس تھے۔ وہ سب انسانوں کو ایک سا دیکھنا چاہتے ہتھے۔ ایک چکہ کیمجے ہیں:

"اپی زندگی کی طرح و در سے کی زندگی کو می عزید کے کوئی کا دیکھ کے اور کہ کیوں کہ تیری طرح اس کی بھی زندگی ہے"۔

دنیا کے ہر یز ہے آ دمی نے مساوات کی تعلیم دمی ہے۔ دولت وٹروت اور حکومت و سلطنت کے فلاف اللہ کے ہزیوں کو اکسایا ہے۔ انہیں ہم وزر سے نفرت دلائی ہے اور ان لوگوں نے بھی نفرت کرنا سکھایا ہے جودولت کے پرمتار ہوتے ہیں کیونکہ دولت ہمیں دوسروں کا حق مارکر حاصل ہوتی ہے۔ "اکل حل ال " سے کوؤی انسان پر اسرماید وارت میں کا سکتا ۔۔رحمان بابا کہتے ہیں۔

"جوانسان کوب آب بنادے لیمن اس کی اصل آب دناب سے محروم کردے ایسے بیم وزرے اللہ بچائے" " زور آورا کر کس کوفائدہ مجمی کا بچا تاہید ہمیں احتیاط رکھنی جاہیے کیوں کداس میں اوز فاضر رہوگا"۔ مجھے میر تفقی میر کا ایک شعر یاد آر ہائے۔ نہ مل میر برگز امیروں سے تو ہوئے بین فریب ان کی دوست ہم ٹاید ہمارے مید کے ایک شاعر کے بیاشعار بھی آپ کی نظروں سے گز دے ہوں۔

مجمی تو سوچے ہم کیا کی عبادت ہے؟

یہ دان دہاؤے اند میرے کیاں ہے ہی ؟

زیس سے نکل ہے یا آ ساں سے اثری ہے؟

کہ ہے صلہ یہ فرکل کی مہر باتی کا؟

مجمی تو ہم کو نتا تا کوئی فقیہہ و امام

پس معاہر و درگاہ جو سیاست ہے زشن دار و درگاہ جو ایاں سے آئے ہیں؟ جوان کے پاس سے دولت کیاں سے آئے ہیں؟ جوان کے پاس سےدولت کیاں سے اتری ہے؟ یہ قیم ہے کسی سطال کی مدح خوائی کا یہ فیم ہے ان کا ۔۔۔ماال ہے کہ حرام؟ اظاہ جو بھی ہے ان کا۔۔۔ماال ہے کہ حرام؟

ميركيكرموجوده دورتك وج كادى اعدان بيات جواسية دورش دمان بابائ اختياركياتها

ا ۔ " دولت ا دمیت کانا مہیں است اگر سونے کا بھی ہوجائے تو پھر بھی انسان ہیں بن سکتا"۔

۱۔ '' فریب اورامیر کا کیا میل وہ دونوں ایک گاؤں میں مجی تبیں رہ سکتے ۔ کھال خان عزیز خال ادر کہال ملک۔ عبدالرجیان''

٣٠ - ١٠ تم اين خدا كرسا من تنابس تفكة جننا بادشاه إ فان كروم"

سمر من دولت بحرر در خمبارے جودل الوث بهوجاتے ہیں و در حقیقت ظلمت میں کسرجاتے ہیں''

۵۔ '' حکام کے ظلم وستم کے باعث آخل تبراور پٹاور۔۔ تیوں ایک حیثیت رکھتے ہیں'' رضا ہدانی کے الفاظیم

"رحان بنیا کے بیق بل قدر دنیالات بشتو ادب کا بہتر من سرمایہ بیل-اس شااس فی دھرف معاشرے کے اسوروں کونشتر وں سے چھیڑا ہے بلکدا عمد ال کا مرہم بھی جو ہز کیا ہے۔ رحمان بابائے اینے اشعار میں تہایت صاف الفاظ میں کہا ہے کہ---بت گؤیدہ کرنا اور ونیا کؤیدہ کرنا اکیک بی بات ہے۔ دنیا کا پستار بت پرست ہے"۔

اوراسلام نے جمیل "بت فکنی" کی تعلیم دی ہے۔رجمان بریا جس دور کے شام ورشمان دور کے شام دور میں ان تمام آلائٹو ل اور تاریکیوں سے نکلنے کا کیک ہی راستہ تھا ۔۔۔تصوف "

اکشر شعرائے ہاں صوفیانہ کارائیں مسائل کے رقمل کے طور برآئی ہے۔ بل شریعت جب قابل اعتبار میں رہے برار فرقوں اور خانوں بھی بٹ مھے تو اہل دل اور اہل لگاہ دکھر۔۔ اہل طریقت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بادشاہ کی بعث سے چھٹکا را پانے کا آیک بی طریقہ تھا۔ وہ دنیا سے کٹ میں ساہ براللطیف بھٹ کی۔ بلصے شاہ خوانہ قریداور دحیان بابا کی طرح سبم کے معتطرب دلوں نے تصوف میں سکون یابا۔

تصوف ایک اور ذاویے ہے جھی انسانوں کی توجہ کامر کر تھا۔ جس فی الحال اس ہے بحث نہیں کروں گا۔ اسلام بیس کی الدین ایس العربی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور قلر کے مختف منازل مطے کرکے ہندوستانی صوفیائے کرام کی تعلیمات بیس جس طرح اس کا ظہور ہوتا ہے وہ اپنی ایک الگ تاریخ رکھا ہے۔ ہندوستانی معاشرے بیں ویدائت کے ساتھ وحدت الوجودی عقائد نے فی کر چوصورت اختیار کی اس کا ایک ردیک معاشرے بیں ویدائت کے ساتھ وحدت الوجودی عقائد نے فی کر چوصورت اختیار کی اس کا ایک ردیک معاشرے بین وجدت النہو و "وحدت النہو و" کی صورت بی تمانی ہی تمایاں ہوا اور قلر کے نے در اپاز ہوئے۔ بیسب بحث طب مسائل ہیں۔ علاما قبال تک آئے تے ہمائل بھی جمادی شاعری کا صد بینے لیکن رحمان بابا کا زبانداور تھا۔ اس دور بیس بھی صوفی شعرا کی قلر کے سائل بھی جمادی شاعری بھی جہاز ہے ہیں تھا تھا کہ ایک مشعنیہ شاعری کے بارے بی بھی محقیم اعرض کروں گا۔ بچی اشعاد کا ترجمہ ملاحظ قرمائیں۔

- ا۔ "تمام دنیا عشق سے بیدا ہو کی ہے عشق ساری مخلوت کا باپ ہے"
- ۲۰ " من بادشاه كانام بهي اتى قدر كيس ليا جانا جس طرح مجنون اورفر بادكا" \_
  - ٣- "رباب في اين خال بين تناعت كي اس كي اس كانفه وليدر بوكيا"
- ۳- " "تیرے مشق کی موج جھے کسی هرف جائے جیس دیتی۔ میرے دونوں ہاتھ عشق کی پیرا کی میں معروف ہیں''
- ۵۔ ''دنیا بھی ابیا سومری جینی جوفذ 'زلٹیں اور سرخ ہونٹ رکھتا ہو گرمیر انجوب'' دحمان ہا بایشتو بھی فزل کہتے تھے۔فزل فاری ہے پشتو اور اردو بھی آئی ہے۔ ان کی غزل بھی آفزل بھی مونا نتمااور سرایا لگاری بھی۔
- ا۔ جس نے جب تیرے ایرووں کے درمیان 'مفال' دیکھا تو طیال آیا کہ نہ تو کہیں ایسا اہام ہے اور نہ محراب''۔
  - ۲۔ پر ایوں کے غیر مرکی ہونے کی ایک وجہ ہے گئے کہ وہ تھے سے مرعوب ہو کرمنہ چھپارتی ہیں'' ۳۔ جائد -- مات کواس کے جو و دکھا تا ہے کہ دن کوتھا ہے سائٹ آئے کی جرات تیس کرتا''

٣- "ان لوكول كامنه كالاكرناج سي جوتير ، ما عنه قاب كي تعريف كرت بين."

۵۔ "جہارے چرے کے درق پر خدو خال میں اور قرآن کے درق پر ہمراب میں"۔

رحمان بابا کی شاعری کی خصوصیات رکھتی ہے اور بلاشر پہنو اوب میں اس کا ایک فاص مقام ہے۔
لیمن اس عظیم شاعر کے حالات زندگی ہے تاریخ اوب نا آشنا ہے۔ ان کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہوا جو حافظ شیرازی کے ساتھ ہوا۔ 'نوپہ ٹرانہ'' جو پشتو کا بہت پرانا تذکرہ ہے اس میں پچھ جا سے ملتے ہیں۔
رجمان بابا ۲۴ ماھ لین آج سے تقریباً چارسوسال پہلے پٹاور کے ایک گاؤں 'نہاورگی' میں بیدا ہوئے اور رجمان بابا ۲۴ ماھ لین آج سے تقریباً چارسوسال پہلے پٹاور کے ایک گاؤں 'نہاورگی' میں بیدا ہوئے اور مااا احدثی انتقال کیا۔ وائد کا نام عبدالستار بی جو 'نسر' و بنی مہند'' قبیلے سے تعنق رکھتے ہے۔ ان کی پچیرے ہوائی کا سلوک ان کے ساتھ انجمانیس تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا گاؤں تھوڑ کر بڑار فانی میں آگئے تھے۔ اور اندی کا سرکھ انہوں میں دیا ہوائی کا سرکھ انہوں میل منعقد ہوتا ہے اور مشاعرہ بھی ہوتا ہے۔ ان کا عمراد ہے جہال ہرسال عظیم الشان سیلہ منعقد ہوتا ہے اور مشاعرہ بھی ہوتا ہے۔

رحمان بابائے اور نگ زیب اور شاہ عالم کا زمانہ ویکھا ہے۔ ان کے ہم عصروں میں خوشحال خاں خلک کے علاد ہ عبدالقادر خال مسکندر خال اور اشرف خال انجری بھی جھے جوابیجے دور کے ایجھے ادر یا غی شعر امین شار موتے ہیں ۔ بقول د ضاجمانی

''رحمان ویو کا کلام محوام میں جتنام تبول ہے اتنائس اور پشتوشاعر کا کلام نبیں۔ان کی شاعری ہرول کی ترجمان ہے۔وہ خود کہتے ہیں''سماری سڑو بن تو م میں کسی نے ایس کتاب حقیق نبیس کی جیسی رحمان کی کتاب ہے''۔

| 2 - C.                  |       | برنام ندگرین | إسلامكو |         |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|---------|
| e popi                                                      | بينيس | انبان ا      | نیک     | سلم الم |
| ÷                                                           | يتين  | مسلمان       | بيں     | لِحد    |
| المستركة من المراج معاشرة باكتان بوست بكس أمير 6216 لا مورد |       |              |         |         |

### افشال قاضى

## أردور باعي كاسفرفراق تك

نفوی اعتبارے دیا ی جا دمھر ول کے دوا سے اشعار کو کہا جاتا ہے۔ جس بی اسلس کے ساتھ کو کی

ایک ای مضمون با عدما گیا ہو۔ دوشعر جن کا پہلا دوسر اور چوتھا معرعہ می اند ہوتا ہے۔ تیسر اسمرع بھی اگر ہم

قافیہ ہوتو جائز ہے۔ دیا می کیلے کی مضمون کی بھی قید بیس۔ حاشقان صوفیانہ عارفانہ یا سیاسی کو کی بھی مضمون

یا عدما جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال لا زمی ہے کہ ہر مضمون خواہ کوئی بھی ہو عرف جا رمھر ہوں میں اوا کیا

جا سے دیا می شاعری کی اسی صنف ہے کہ بحر بزرج سے شاتی ہے۔ لیجی الاحول والا قوت الا باللہ "کے وزن پر جاتے دیا میں معرفوں کا وزن کی ماں ہونا ضروری ہے۔

ر باعی کی خصوصیت اور اہمیت ہے ہے کہ اس جس ہے جا طوالت جیسی ہوتی اور بڑے ہے ہے باد امضمون مرت چارممرعوں جس ادا ہوجا تا ہے۔اس کا اختصار ہی اس کا حسن ہے۔

دیگراصناف بخن کی طرح رہا ہی ہی فاری ہے اردو بیل آئی۔ اردو کے پہلے ماحب دیوان شاعر قلی ۔
قطب شاہ کو اردو رہا گی کا پہلاشا عرکہا جاسکتا ہے کیونک ان کے دیوان بی منعد دریا عیاں موجود ہیں۔ ان رہا عیول بی عارفان ڈا فلا تی مکیمانداور عاشقاند مضامین سلتے ہیں۔ ان کی رہا عیول کا فاص ومف سادگی اور سلامت ہے کہیں کہیں ہیں جا شاہ درساتھ ما تھوں اور محاوروں کی آئی ہیں ہیں شاہ کی تھا تھا ہیں۔ اور ساتھ ما تھوں اور محاوروں کی آئی ہیں ہیں ہیں تھی مشاہ

اب دوست سول ال بیٹھ کے بیں جام مگول اس بونٹ شکر ایسے بیٹھیں کام مگول
آ رام دل آ رام سے ہدل کول سرا بیٹ اینے دل آ رام ہے آرام مگول
قلی تقلب شاد کے بعد وئی کے دیوان بین کھد باعیاں قائل ذکر ہیں۔ان کی رباعیاں ہمی ادبی
ماس اور بلند نکری سے مالا مال ہیں۔ان بی شرت وعش کی کیفیات مجوب کی تقدوم کئی تھا کات اور منظر نگاری
کے علاوہ کھ دیا عیاں حارفاند دیک کی ہمی نظر آئی ہیں۔ان کی ایک رباعی ہے جس میں وہ اپنے محبوب کی تقدوم کھی ایول بناتے ہیں۔

جھ منتبع کا شعلہ ہے جمن کی زینت تجھ کھ کارپچول ہے جن کی زینت فردوس میں ہے سے اشارے موں کھا ۔ یہ تور ہے عالم کے نین کی زیست میر کے مبدیس بھی رہا می کے فین کی طرف اچھی خاصی تیجہ لتی ہے کیکن پر تیجہ اس توحیت کی نہ کی جس ۔۔۔۔ ہاعی کے نی کوزیادہ ترتی ملتی یا اسے عروج حاصل ہوتا۔ تا ہم تھوڑی بہت ترتی ضرور ہو کی۔ میرتق نمیر ے ماں موسے زیادہ رہا میاں ملتی ہیں مان کا اعراز بھی میر کی فرانوں کی طرح سادہ اور مور سے ان جی آغم سے کی وہ كيفيت كم ب\_ جورباى كمليع شرطاول بيدلين وزوكدازى ببرحال كي بين ان كى روعى كانمونديد برسے مرے مرہ قیامت گزری! ہر شام کی ایک مصیب گزری!

يوں فاكب ميں لينے جھيكومەت گزري يا، ل كدورت عي ريا شردن وات

اس طرح هودا کے بال بھی ر باحمات کی امھی خاصی تعداد کمنی ہے۔ جن کے موضوعات ندیب صفی اخلاق تصوف مدح رندی وسرمستی ہیں۔ لیکن ان سے ہاں و دسوز و گداز بیں ہے جومیر کے ہاں مانا ہے۔ اوران كى رباحيوں كا عدار يشتر بيانيه ب-بس من خيالا منداور جذب كى كرائى اورتو انائى بحى مفتود بريموند کلام بیہ۔

موتی نہیں ہم سے اردوک تفریق ہر چیز جال میں کی ہم فے محقیق! مر توحیر ہے نہایت ہی عمیش اے دل شناوری شن شہوای کے فرق

سودا سے بعد اہم شعراء میں درد کا نام آتا ہے۔ جنہوں نے فن رہائی کی طرف توجد کی ۔ ان کی رہاعیوں کا خاص ومن درد تفوف عشق هیتی اور عشق مازی ہے۔ بیان بس سادگی اور معنوی اعتبار سے مجراتا شہے۔

و کھا ہم نے زعر کی کاجب سے بینا 🕆 جینا عی سدا ہے جھ کو تت کھینا جوں مثمع کروں گا قدم بوس اپنا تتقیر معاف تب بی ہوگی اے درد

میرحسن کے باب بھی ریاع کی صنف ملتی ہے۔ محربوں لگتا ہے کہ انہوں نے اس طرف خاص والجسی حیس لی۔اس لئے ان کے کلام میں دباعی کی تعداد بہت کم ہے۔ تا ہم جنٹی بھی ہیں ان ہے بیا عداز و کرنا مشکل مبیں کہا گروہ ادھر زیادہ تیجہ کرتے تو اردور باعیات میں بھیٹا قابل قدر اضافہ ہوتا۔ دلی کی ہر باری کے بعد جب شعراء في الكسو كارخ كيا توويال سي علم وادب كاليك نيا دورشرد ع مواساس دور كي تقريباً برشاعرك باں شاعری کی دوسری اختاف سے ساتھ ساتھ رباعی بربھی طبح آن مائی ملتی نہے۔ اس دور سے جن مشہور شعراء

نے اس فن کو ہرتا ان میں انشا و جرات مصحفی شامل ہیں۔اس عہد میں سب ہے زیادہ و ہا عیاست جرات کے ہاں نظر آتی ہیں۔ان کی رہا عیاست کارنگ وہی ہے جوان کی غزلوں کا ہے۔معد ملد بندی شوخی چھیز جھاڑ اور چونجلوں كا انداز معاملہ بندى كى حيثيت سے جن جديات كا اظهاران كى فرلول يا رباعيات يل ب ان كى سجائی سے انکارمکن بیں۔ اپنی مخصوص مدود عیں ان کی صدافت مسلم ہے اور اس دجہ سے جرات ایے عبد عیں رہا کا تکاری حیثیت ہے بلندمر تبدر کھتے ہیں۔ان کی رہا کی کاموت سے۔

> طَعْلَى تَدَ رَجُولَ لِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ القعدند صرف كربه ففاستداوقات ده جائي آخراك كهاني باتي

د کھاجوکل اس تے میرے جی کا کھونا اور سمجھنے کے آہ سرد ہر دم رونا مند پیر کے مسکرائے بیکے سے کیا آ سان قبیل کسی یہ عاشق ہونا

تا ہم انیس وبیر غالب مومن اور ذوق دغیرہ کا دوررہاعی کیلئے ایک اہم دور ہے۔ان تمام شعراء نے نہ مرف غزل تصیدہ اور مرشہ کوعروج بخشا بلکہ رہائی سےفن کو بھی خوب ترتی وی۔ بہتمام شعرا ملحو اور دہلی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لئے ان دولوں مرکزوں میں رہائی کےفن کوعروج ملا خصوصیت سے انیس و وبيرف رباعي يرسب مت زياده أوجدكي اوراس صنف كومعي ووسرى اصناف كي طرح اجم اور قابل قدر بهناه بااور ریا می سے تخصوص مضاحین شل توسیع موکراس میں واقعات کر بلا صبر وشکر مداقعید کردار وفاداری مجت جانارى فرض انسانى زعركى كے بلندرين اور عظيم ترين احساسات اور اقدار رباعي بيس سن أسي

اليس كالام شي تقريباً يا هي مواور و بيرك كلام من تقريباً دوسور باعيات إن سان رباعيون من مدانت مُدبات احساسات كي شدت رواني سلاست بيان جيسي خوميال بهت زياده بير رانيس كي رباعي كا

قشن بل مجرول كدمير صحراد يجهول یا معدن کوه و دشت و دریا دیکمول جرال مول كدوآ كحول الم أكياد يجمول برسوری قدرست کے میں لا کھول جلو ہے انیس ودیر کی کوششوں نے رہائی کی صنف کوجلس اور حوام سے روشناس کرایا۔ جس کے تحت ان شعراء ن بعی رو ی کی طرف توجد دی جواس صنف کو درخورا متناتیس محصت تنے۔ دیلی میں غالب ذوق موس ظفراور شیفتہ چیے یو ہے اور قاور الکام شاعر تھے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی غزل کی ظرف اپنی کھل ہوجہ رکوز کھی اور دہا گی پر فاص توجہ مدول ۔ فالب کے دیوان میں بہت کم رہا حیات ہیں جن کے موضوعہ ت اور وخت ہوش وقت کی در آ ( بہادر شاہ ظفر ) اور قم روز گار کے فکوے پر بٹنی ہیں۔ ان سے کام بھی جو وسعت اور قمر کی بلند ک ہوا تھی در ہو اور شاہ ظفو وہیں ۔ بلکے تا اب کی رہا عیات سے بہتر ڈوق کی رہا عیات ہیں ان میں ذہان کی حلاوت مرد کی روز عرد اور کا در و بندی کا حسن ہے۔ اس کے بعد اس کے دور میں موس کے بال بھی رہ سیال نظر آتی ہیں جو تعداد میں آخر یہ ایک رہا عیات کی در اور اس موس کے بال بھی رہ سیال افرا تی ہیں جو تعداد میں آخر یہ گیا ہو اور اور کا در واقت کی در باعیات گازک شیا کی مضمون آخر یہ داروات تا ہے اور معنوی خصوصیات کے سبب عالب اور ڈوق کی رہا عیات بھی قیت دکھتی ہیں ۔ حالا تکریم رہا ور آتی ہیں۔ حالات کے سبب عالب اور ڈوق کی رہا عیات بھی قیت دکھتی ہیں ۔ حالات کر قرار واقع ہدے۔ کا انتہار ہے وہ ان دولول سے مرتبہ تک فیل بیٹی ۔ موس کی رہا عیات کی کا محموضہ ہیں۔ حالات کر دولول سے مرتبہ تک فیل بیٹی ۔ موس کی رہا عیات کا کا محموضہ ہیں۔ حالات کی خرال اور تھیدے۔

ہے عہد شابزعرگائی کامرا بیری کہاں وہ وجوائی کامرا اب بیری کہاں وہ وجوائی کامرا اب بیری کہاں وہ وجوائی کامرا اب بیکی کوئ دن میں قسانہ ہوگا باتوں میں جو باتی ہے کہائی کامرا

حقیقت ہے کہ کھوٹ میں دہ ہیر نے اس طرف خاص اوجہ کی۔ان اسحاب نے واقعات کر باا کوصرف امام سین کی شہادت کے بیان تک بی محدود تدرکھا بکدا ہی رہا جیا سندے ذریعے اس سائحہ کواٹسا دیت کیلئے ایک عظیم درت بنا دیا۔

کے بیان تک بی محدود تدرکھا بکدا ہی رہا جیا سندے ذریعے اس سائحہ کواٹسا دیت کیلئے ایک عظیم درت بنا دیا۔
اس وجہ سے می اورا کیر کی افتحہ خاص طور مراس صنف کی طرف میڈول ہوگئی۔ کیونکہ بیددونوں اس دوریس آوی واوراد فی مصلحین میں صف اول کے رہنما تھے۔ انہول نے اس صنف تخن کواہیے اصلائی مشن کی ترون کی کیئے مینا۔ خصوصیت سے حالی نے اس صنف کو بہت ترتی رک اورتمام اخلاقی سیاسی اور اصلاقی موضوع سے اس صنف کے ذریعے بیان کے یہ فی اور وطنی احساس و می تربوں حالی کا احساس شائی دشتوں کا لحاظ اس درسوز و گدار ترم

پتی کاکوئی حدے گزرنادیکھے۔ اسلام کا گرکرنہ بھرنا دیکھے۔ بانے نہ مجی کہ مدہ جزر کے بعد دریا کا ہمارے جوائز نادیکھے۔ اکبر کی دیا ممیات کا بھی وہی ناصحاند دنگ ہے جو حال کے بال تظرآ تا ہے لیکن مجوں کا فر آ ہے۔ حالی کا لیجہ بجیدہ ہے اورا کبر کے لہے میں طنز وغر اشت جھنگتی ہے۔ ان کے علاوہ آسمنیل میر بھی امیر مینا أنا بیارے صاحب رشید نے بھی اپنے اپنے تضوص رتک میں رہا میال کہیں۔ آسمنیل میر فی کے بال حالی اور اکبر کی آواز کی گوئے ہے۔ بیورے صاحب رشید پنے استاد افیس کے رتک کو اینا نے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں اور امیر مینائی کی زیاد وقر رہا عیاست نعتیہ ہیں۔ غزل کے مشہور شاعر شرع نظیم آبادی نے بھی رہا گی کے فن کو استان کی رہا عیوں ہیں عارفا ندیگ نریاں ہے۔

بعد کے دور بھی دہا گی کہنے والوں کی تعدادا چھی خاص ہے۔ چنا نچیان شعراء کے اس دور کور ہا گی کہنے ابھم دور تر ارد بیا جاسکتا ہے۔ اس دور کے اہم رہا گی گوشعراء میں جوش خاتی سیماب فراق اور بگاندہ فیر ہ اہم بیس ۔ فاتی سیماب فراق اور بگاندہ فیر ہ اہم بیس ۔ فاتی ۔ فاتی ۔ فاتی ۔ فاتی کوئی ہے اس کاوی مخصوص اسم بیس ۔ فاتی کے کلیات میں بھی دوسو کے قریب رہا عمیات ہیں ۔ ان کی رہا عیوں میں بھی ان کاوی مخصوص اب و لہجہ تمایاں ہے جو ان کی غرافوں کا ربگ خاص ہے۔ مایو کی بے دلی بے دلی ہے تراری موت کی تمتا از ترکی ہے تفریق میں اور تو دان کی دیا عیوں میں تقول ہے۔ مثلاً بیر ہا می

مجھتی علی جہیں شمع بطے جاتی ہے! جاری ہے نفس کی آمدوشدفانی سینے میں چھری ہے کہ چلے جاتی ہے

ان کے علاوہ آلوک چند تحروم میں گھت موجن کولی رواں عبدالباری ہیں کے نام بھی ہم رہائی نگاروں میں شار کئے جاتے ہیں۔ بگانہ کے ہاں بھی رہائیات کی اچھی خاصی تعداد ہے جن میں ان کے اہم کی خودا حماد کی جوش چینے کرنے والا اعداز ہنگامہ خزی جذبہ کی شدت اور زندگی کی تو انائی ہے۔ان کے جموعہ کلام مجھینہ میں ایک مونز یسٹھ رہائیات شائل ہیں۔

اٹر سہبائی بھی اہم رہائی نگار ہیں۔ان کی رہاجیوں کے ددمجموے مانقع ہو بھے ہیں۔ رہائی کو شعراء شراء شراء شراء ہوں نے رہائی کو میں کے ونکہ انہوں نے رہائی کی صنف کوا بے لئے معموم کرلید۔ان کے ہاں اس فن کی جو پہنٹی گئی ہے وہ کی دوسرے کے ہاں ہیں ہے۔ان کی رہا عیات کے موضوعات میں تو حید تصوف محتی حقیق اور عرفان ہیں ہے مشتی حقیق کا سرور و کیف ان کی رہا عیات کا خاص موضوعات میں تو حید تصوف محتی حقیق اور عرفان ہیں ہے مشتی حقیق کا سرور و کیف ان کی رہا عیات کا خاص موضوعات میں تو حید تصوف محتی حقیق اور عرفان ہیں ہے مشتی حقیق کا سرور و کیف ان کی رہا عیات کا خاص

میں مست شیود نو بھی بھی! ہیں مدمی عمود نو بھی بیں بھی!! یا تو بی نبیس جہاں بیس یا بیس ہی نین مسلم مسکن نبیس دودوو جودتو بھی بیس بھی! چوش اور فراق کے بھی اس صنف تن پر بہت احسان میں لیکن یہ دونوں لقم اور غزل کے ٹاعر پہلے ہیں اور ریا می کے بعد میں۔ جوش نے شاعری کی ابتدا وخزل ہے کی۔ بعد میں نظم کیلئے اپنے فن کو تخصوص کیا۔
اور آخر میں رہا می کے فن کو اینالیہ جوش کے بال الفاظ کی شان وشوکت تاثر کی وحدت کیان میں (ورانشلسل خیال ہے۔ بھی چیز ہیں رہا می کے فن کو تو وج کی منزلول تک پہنچ تی ہیں۔ ای وجہ ہے جوش نظم کے ساتھ ساتھ ساتھ ویا می کے فن کو تو وج کی منزلول تک پہنچ تی ہیں۔ ای وجہ ہے جوش نظم کے ساتھ ساتھ ساتھ ور یا می کے فن کو تو وج کی منزلول تک پہنچ تی ہیں۔ ای وجہ ہے جوش نظم کے ساتھ ساتھ ساتھ سے اس میں کھی ایک مرجد رکھتے ہیں۔ جوش کی رہا می کا تمونہ میں ہے۔

ماتی کا بیر رنگ فظارہ کرلول!! مرتے مرتے بھی اک اشارہ کرلوں آدم کالی ناخلف ہول فرز تداہے جوش عصیاں سے بھی محر کنارہ کروں

فراق کا رہائی کا وصف خاص حسن وعشق جمالیاتی کیف دسرور ہے۔ ان کی رہائیوں بیل خویص ور سے۔ ان کی رہائیوں بیل خویص و خویصورت اور حسین بہت نظر آ ہے جیں۔ مجسمہ سازی ان کا خاص اعداز ہے اور ہندو ثقافت اور تہذیب سکے اعداز حسن کی جملک ان کی رہائیوں کوشن دوام بخشتی نظر آتی ہے۔

تموندكلام

وحل کے مشہم سے جیسے تعلق ہوگل آستھموں میں سر شبک اور بونٹوں یہ اسی اس میں ڈولی تو اور تھری شوخی محصوم ہے ممتنی روٹھ جانے کی اوا

اردور بائی گوشھراء کے اہم ناموں میں سیوشمبر جعفری کانام سرقبر ست ہے جنہوں نے فکا ہیدائدا نہ میں سیاس اور معاشرتی حوالوں سے بڑھی اور لا فاتو تیت کو پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ رکیس امر وہوئ اثور شعوراور دیکر شعراء نے رہائی کی صنف میں خاص نام ہیدا کیا ہے جس کیلئے ایک علیمہ ومضمون کی ضرورت ہے کی کوئکہ بعد کے بعض رہائی کوشھراء موضوع کی وسعت تنوع فنی اور تنکیکی رویون کے اعتبار سے لئد ماسے بہت کے جیں۔

# عبدالحمیداعظی قدیم فارسی شعراء کے دواوین

مافقاشرازى كاليمشهورفزل بجس كالطلعب

ای چیشوریست کیدردورتمری پنم مدآ فاق پُراز فقندوشری پنم

یرسفیر میں جینے بھی و یوان ٹائے ہوئے ہیں ان میں بیفر کے موجود ہے لیکن طہران سے ٹھا کنے شدہ دیوان حافظ کا
ایک تبخد میرے کرمفر مااور دوست ڈاکٹر محمد بھی ٹیلی نے بھے عتابت قر مایا جس میں میفر کی سرے دورج
میں ہے۔ تا شرقے اس تسوی تحقیق کے بعد دیکر تبخوں کی تھے کا بھی دیون کیا ہے اورا ضافہ پر بھی توجہ مبذول
مرائی ہے۔ '' تیش تھتار'' کے آغاز میں لکھتے ہیں:۔

" \_\_\_\_\_ با تهبید اختشار نسخه ای و تکربه شخ ما قبل افز دوه در معرض استفاده علاقمند ان قر اردنیم د دراجرائے این امر حدا کھر کوشش دھنیق راممودیم که با مطالعہ بداقہ می ال بلشریات قبلی مینکے بہنظریات ملکف اساسید نسبت بہتغیر و تبدل برخی از لفات دکلمات وعناوین چکیده ای از متون اصلاح شده کمنی بدا تعاد و اتفاق نظر را انتخاب و در دیوان منتکس سازیم "

اسی لئے و بوان کو و کی کرجے ہے بھی ہوئی اور البحص بھی۔ برسیل تذکرہ ایک تط بھی ڈاکٹر الہا سے عشق ہے اس البحص کا ڈکر کیا اور ڈرکور وخز فی کے بارے بھی ان کی رائے دریا دنٹ کی ۔ ان کا جواب ندسرف حافظ بلکسا بران کے تمام کا سکی فاری شعراء سے دواوین سے معتبر یا فیر معتبر کمل یا ناکھنل ہونے کے سوال پر بحث طلب موضوع کی صورت بھی سامنے ہی ہے ان بی کے افغاظ بھی اس کا متن اہل علم کی اوجہ کے لئے بیش کرر با ہول۔ ڈاکٹر البیاس مشتق کیلھے ہیں:

"بیاک بیا موضوع ہے جس کا مجھ سے زمانہ وطالب علمی سے تعاق ریا ہے جب جدید فاری پہلی بار نصاب میں واقل ہوئی تھی ۔ اور بیعنوان برصغیر میں فاری اوب کے آخری دور کا ایسا اختلافی مسئلہ ہے جس برا میانی اور ہیں دوستانی شعر واوراد ہا و کا اختلاف رہا ہے۔ ایرانیوں کو اپنی زبان پر پھھڈ یادہ بی خر ہے اور ہم کیا کہ اب دوستانی شعر واوراد ہا و کا اختلاف رہا ہے۔ ایرانیوں کو اپنی زبان پر پھھڈ یادہ بی خران کو ان کھوں اور تو موں سول مال ہے فاری زبان و اوب سے جارا و وطلق نہیں ہے جو بھی تھا۔ ایران کے لوگ تو ان کھوں اور تو موں

کی زبان کوئیس مانے فاری جن کی مادری زبان ہے مثلاً افغانستان موست بوئین سے آز اوجو نے والی جھ ر یاستیں ٔ دراصل ایرانندل کواچی زبال کا نشدزیا د و بی چڑھ کمیا ہے اور نشے میں آ دمی کی بات کا کیا بھروسہ پہلے جمعے حصراتا تعاراس موضوح برابرانی شاعر ﷺ علی حزیں اور سراج الدین علی خان آرز و کے درمیان اختلاف کا علم تھا' علی حزیں کو ہندوستان کے فاری شعراء اور ادیاء نے بوی عزمت دی سیر ہونے کی وجہ ہے احترام مزبید کیا۔شعری دادہمی دی شکر گزاری تؤری ایک طرف وہ پہاں کے لوگوں سے نفرت کرتا تھ اور کسی کوفاری شاعر مائے کو تیار نہ تھا۔ زبانی اختفاف تو ہواتحرمری بھی ہوا \* اور اس سلسلہ میں خان آرز وِ کی کتاب "معبید الغاقلين'' اوردوا بك اوردسائے قابل ديد بيں۔ايرانيوں كاعام رحجان په ہے مگرمهذب نوگ بهي يات زم لہج میں لیبیٹ کر کرتے ہیں۔ جاری فاری کوفاری تبین مانے اور کہتے ہیں ال میں الحاقی کلام زیروہ ہے اس بات کا فيعلد كيب موراس سلت كريخنيدة م كى كوئى شهاريان من ديمى رتغى رتغريف اور تعتيص تنى راب تنفيد شردع مرئى ہے تو کچندون میں بات بھے لکیس مے۔ان کے علامیں جارے معیار کا صرف ایک یا کم تھا' عی محرفز وین اوروہ اس لئے کہاں کی تعلیم بمبئی میں ہو کی تھی۔ وہ دیگر مما لک ہیں بھی رہا اس کا کام بھی ٹابل قدر ہے۔ بین اللقوا ي معيار كابية أس كے بعد بروے بروے ام انى علماء ميں ملك الشعراء بهار و بحد البدليج الزيان فروز ال فرا اورسعیدتفیسی وغیرہ بیں لیکن ملاکی دورمسمحدتک ۔قاری زبان سے شروع ہوکرای پرد کے ہوئے ہیں جیسے کوئی داخ اورامير كى شاعرى كابوكرره جائے -جديدشعرا واب واقعي احيحا كهديه جي اور تقيد ہے بھى واقت معلوم ہوتے ہیں۔ قدری غزل نے جوزتی کی ہشدوستان میں کی۔عرفی تظیری نے مضمون آفری اور تازہ کو کی کی واغ تل ڈولی۔ ایرانی سجھتے تہیں ہیں اور اسے "مبک بندی" کہدکر ٹال جائے ہیں۔ وراصل سجھتے نہیں کہ بیر ملک کلام ہندوستان کی دین ہے۔ چنانچیشعراء کے بہترین دیوان شائع کرتے ہیں اوران کا کارم سیجھنے نہیں ۔ اپنی کلا یکی شاحری کوخود ڈبیل بھتے۔ جو لفظ نبیل جانے معظیم شعراء کے کلام میں بدل دیتے ہیں اور شائع کر دیتے میں۔ ایک اور مطحکہ خمز بات میہ ہے کہ فقد یم ترین خطی نسنے کومعتبر بچھتے میں اور بعد کے نسخوں کو کم معتبر جائے ہیں۔'' شیئے لطیف'' کی اس قدر کی ہے کہ بھی جانے کہ قدیم شعراء رومی اور حافظ سعدی قلم دوات کے كراينا كلام بين كہتے تنے۔وہ شعر كہتے ہے الل ذوق بادكرتے ہے مقع تعيدت مندلكھ ليتے۔ يے نوگ دومرے شیروں سے بھی آئے جاتے رہے تھے۔ اور کلام جمع کرکے دیوان مرتب کر بنتے تھے۔ جسے جننا کلام ملاہی فے اسے دیوان میں جمع کرلیا۔ شعرا مکا کاؤم تا ہیدر ہا۔ وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ ہو متا گیا اور غزالیات ک تعداد کم زیادہ ہوتی گئے۔اور شعراء کے انتقال کے بعدادگوں نے زیادہ سے زیادہ ہے نیا حظی سے جمع کرکے دیوان اور کلیا ہے مرتب کے لیکن بیلندیم شیخ پرد کے بیل حاما نکہ شاعران دواد پن کے بعد بھی زیندہ ہے اور شاعری کرتے رہے۔ وہ معدوستان کے دواد بن کونیس مائے ' حالا نکہ بھی دواو بن ایران میں ہندوستان کے دواد بن کونیس مائے ' حالا نکہ بھی دواو بن ایران میں ہندوستان کے دواد بن کونیس مائے ' حالا نکہ بھی دواو بن کاس کرلولکٹور کی اشاعتوں نے قبل کے نیے طلی خوص کا فقور بعد کا ہے' اسے موسال بھی نہیں موسے 'اس لئے جس خول کو تیا بران کے مطبوعہ دیوان میں تبیس یائے وہ حافظ بن کی ہے۔

سب سے زیادہ کھیا ہیں کے گلام کا ہا کی کے غیر معترکان میں تقریباً تین ہزادر باعیاں ہیں کمر

یکام اس کو نہیں ہے ۔ قدیم کلام میں ۱۵۰۰ میا ہیاں ہیں ۱ معترق پی شخوں میں ایران ہندوستان انگستان فرانس اور جرش کے ہیں لیودہ سے زیادہ ۱۸۰۰ ہے کہ او پر رہا عیات ہیں نیکن حقیقت ہے ہے کہ اس کی رہا عیات دوسر مے معراء کے یہاں بھی لی ہیں۔ یہ وار باعیاں ہیں جوسنر میں رہتی ہیں۔ ان کے متعلق روی محقق روگو کی نے Wandering Quartrain کے نام سے محقیق کی ہے اور ہادیاں ہی محقیق کی ہے اور ہادیاں ہی حقیق کی ہے دوسر اس کے حقیق ہوگی ہے ایران کا جوقد کم ترین نور ہا میات مرخیام کا ہے اس میں وہ رہا عیال جو تعربی ہیں جو سی کی ہیاں ہی حقیق ہوگی ہے ایران کا جوقد کم ترین نور ہا میات مرخیام کا ہے اس میں وہ رہا عیال خیار ہیں جو اس کی پہلی ہیں جو اس کی پہلی ہیں۔ خیار کی شخص ہیں جو اس کی پہلی ہیں۔ خیار کی شخص ہیں جو اس کی پہلی ہیں۔ خیار کی شخص ہیں جو اس کی تیزان ہیں جو اس کی شخص ہی جو اس کی شخص ہیں جو اس کی شخص ہیں جو اس کی شخص ہوں جو اس کی شخص ہیں جو اس کی دور ہو اس کی سی خوات ہیں جو اس کی دور ہو اس کی سی حوات ہیں ہیں جو اس کی دور ہو کی

ہندوستان بیں افت کا کام زیادہ ہوائے اہماری افات معیاری ہیں مگر اریانی البیں معتبر لہیں جائے۔ واکہ بیں البی چھائے ہیں اور کہ ہوں کے مقدے لکھنے کافن تھوڑ اسکی بھی لیائے مگر ڈ کر معین نے جو اہر لفت ہے ہندوستانی لف مدیر بغیر ہر مصحفد مداکھ دیا اور جو افت خودمرت کی ہے فاصی تخیم ہے اس میں کا سکی فادی الفاظ میں ہیں اس لئے کہ وہ ہندوستان کی لف مد میں شائل ہیں۔ سند میں ایرانی شعراء کے شعر کی تیں ساک جند اس کے کہ وہ ہندوستان کی لف مد میں شائل ہیں۔ سند میں ایرانی شعراء کے شعر کی ہیں کے کئے ہیں۔ اس معالے میں میرک بیش کئے گئے جاتے ہیں۔ اس معالے میں میرک بحث ایران کے جندا سائلہ وادرا دیا ء میں ہوئی ہے میں نے آئیل قائل کرایا ہے۔"

ڈاکٹرالیا سیشنل نے جن تکامت کی شائد ہی کی ہے وہ اس انق ہیں کہ اس علاقے کے فاری شعروادب کے مورخ ان پر مفعل اور مدلل بحث بھی کریں اور تاریخ ادبیات فاری میں اس کا ذکر بھی تماییں طور پر کریں۔ ''ملائے عام ہے یا ران کلادان کے لئے''

#### ميال غلام قادر

# كوسيط كى داستان عشق

و فظ اور کلام مافظ کو مختلف ادوار شل اسان الغیب کا درجه عاصل رہا ہے مگر الماتوی شرعر بوحات ولف گانگ فان کو منظ نے شعر حافظ سے پیغام رسمانی کا کام لیا اوراس بی سرخ رورہ ہے۔ ہوا ہوں کہ

۲ ۱۸ می جرمن دانشور می جرمن دانشور می بامر است خواجهش الدین حافظ کے دیوان کا تعمل جرمن ترجمد شاکع کیا۔ بیدجمن ترجمه ۱۸ ویش کوسینے کے زیر مطالعد آیا تو ان کی کویا دنیا ہی بدل کئی۔ ان کی پوری شاعری خواجہ حافظ کے دیک میں میں کئی اور دواب خود کا البل شیراز "اورشیراز کوابنا" شیر آرز و" سیجھنے لکے!

 موں بيد موسف زيخا" كى داستان داستان عشق بيس بدل كى \_

المراق المراق المراق المراق المراق كيك كوكراستمال كيا يداستان يوى ديب المراق ا

یود تی بخیر می اردو کے استاد جناب پندستان دوم بائی سکول توشیرہ کے اردو کے استاد جناب پندستان دوم بائی سکول توشیرہ کے اردو کے استاد جناب پندستان دام باد آھے جنہوں نے سرحد کے طلباء ش اردوز بان کا سی قروق پیرا کی ۔ پندستان کی جب مجمعی ترکف میں بورج نسم کی بار کیوں دیراتی کری' ایک لیک کرگاستہ اور سکول کی پوری نصا میں ایک ایسا جادو کا سرااثر کھول دیے کہ سمجین پرنشوں ساطاری بوجا نا۔ وہ اکثر تی ٹی دوڑ کے کنارے والے جن میں کری فال ان فال کو بنی دائرے کی فلی میں ایسے سرا نے بنی سام جن الال ان کا بدف خاص بنیآ۔ وہ کما ب کھولے ہے پہلے دری کی ابتدا کی جیب وقر یہ شعرے کرتے اور اس قدر بائد کا بدف خاص بنیآ۔ وہ کما ب کھولے ہے پہلے دری کی ابتدا کی جیب وقر یہ شعرے کرتے اور اس قدر بائد آواز اور نسوائی ترقم سے انتحار پر ہے کہ کہا ہرگی ٹی روڈ پر تماش بینوں کا جمع گلہ جاتا۔ ایسے میں پندت جی جن الال سے فاطب ہوکر یو جھتے : بمی تی گ

خط کوتر کس طرح لے جائے ہام بار پ پر کھڑنے کو گئی بین تینجیاں وہوار پ جمن لال بے چرہ جو فیر آباد کے ایک سرمایدار کا بیٹا تھا والی مصوم صورت بناتا کو یہ کہد ہا ہو "مند ت تی اہم میرد ونٹیاں بیرکیا جا تیں؟"

ماسر کین رام چن لال کی جانب ے مالیس موکر خودی جواب دیے. برخوردار!

#### نو يدظفر

### ريثاور

صوبہ سرحد کا صدر مقام پٹاور ہے۔ پٹ ورشہر کی تاریخ بڑی قدیم ہے الیکن بیابی قدامت اور شخصہ کو برقر ادر کھتے ہوئے جدید دور میں داخل ہوا۔ بونائی مورخ جبری دوئی Heredotas نے اس شہر کا تام پٹن کالپر ایس Pushkapures بیان کیا ہے۔ چقی صدی عیسوی بیس چنی سیاح فاصیان نے اس شہر کو یام پٹن کالپر ایس Poleusahal بیان کیا ہے۔ چقی صدی عیسوی بیس چنی سیاح فاصیان نے اس شہر کو پولوٹھو لے Pulushapule پکارتا کو ایس مدی میں عبد فرالوی میں میں میں میں میں میں اور البیرونی نے اسے پر شاور تح بر کیا ہے کہ وہوں اور البیرونی نے اسے پر شاور تح بر کیا ہے کہ میر فیمن استحوی اور البیرونی نے اسے پر شاور تح بر کیا ہے کہ جو دورہ تام ہے آئین اکبری بیس درج کرتا ہے اور یکی نام کر شتہ ہے تھی میں سیامتعال میں ہے۔

پشاور شہر کوہ بندوکش سیلے کی ایک منظر دوادی میں واقع ہے جس کے ایک طرف ۲۵۳۵ فٹ بند چاف کا خوشکو ارموضع ہے دوسری طرف دریائے کابل کے ساتھ و ۲۳۷ فٹ باندنم بابان اور ۲۵۳۵ فٹ باند پاچاور ۹۳۳۹ فٹ باند الم پہاڑ کی چونیاں ہیں ہیں اڑا پی چوٹیوں سے بندری کم جوتے ہوئے سردان کے قریب تخت بھائی تک چینچے کینچے صرف ۱۸۲۳ فٹ رہ جاتے ہیں تاہم پٹاور شہر ندھرف خود تاریخ کے کئی بزار برس کاز ماندد کیچے چکاہے بلکہ اس کے گردولواح کا ایک ایک ذرہ بدھ اور کشان دور سے لے کردور ماضر تک افتد اراورز دال کی کتنی بی داستانوں کا چشم دید گواہ ہے۔

ت ریخی ورو خیبر سے مرف ۵ اکلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بدنی اور دریائے کائل سے نسکت دریائے ہوڑ ہ کے درمیان ایک بھون کے اندر پشاور شیر قند بم تاریخ کا اولین کمین ہے۔ انیسو یں صدی کے محر پر شاعراور ناول نگار رڈیارڈ کہلنگ بشاور شیر کے بارے میں تحریج کرتا ہے۔

ترجمہ: ''جب موسم بہاری ہوا خشک ذشن میں سبر ہ بھیر دیتی ہے۔جامے کاروان خبر کے ترے میں سے گذرتے بیں کمزور اونٹول پر بھاری سامان مکئی جیس بھاری تو شددان جب شال کے برف پوش پر ڈوس سے تجارتی سامان جنوب کی طرف اتر تاہے۔''

يشاورشورك منذيال تجرجاتي بيل\_

یٹا درشیرا پی قدیم شکل میں ایک تکھی ٹما شہرتھا' جس کے جاروں طرف دیو رتھی اوراس دیوار میں ستعدد دردا از سے مقعد جن شر ستے کم از کم سولہ کے بار سے شرق اور سوجود میں ایا کستان میں بیٹاور کے علاوہ الا مورک بارہ درواڑوں کے آٹار بھی موجود میں۔ لا مورک بارہ درواڑوں کے آٹار بھی موجود میں۔

پٹاورشر آزادی کے بعد جس تیزی ہے پھیلا' اس کے سبب وہ اپنی و بواروں ہے ہرنگل کرکئی گناد سنج ہو گیا ہے تا ہم اب بھی قدیم دیواروں اور دروازوں کے قاریعتے ہیں' باکھوس جنوب کی جا ب تنج دروازہ کے ساتھ قدیم عہد کی دیوار ڈیکری باغ کی جانب ہے دیکھی جاسکتی ہے۔

شبر کے تقدیم درواز ول میں ایکا توت درواز وہاری ۱۹۳۳ء میں دوبار اہتیبر کروایا میا تھا کا کہ دوسری جگلے مظلیم کے دوران روی افوائ کا شہر میں واضلے کا خطر وروکا جا سکے۔ ایکا تو سے مشر ت کی جانب فا موری درواز وہ ہے جس کارٹی جرنی سڑک کے ذریعہ لا مور کی جانب ہے ان دوتوں درواز وں کے درمیان شخ آباد کی آباد کی آباد کی اور آبک تیسرا درواز و کی درواز وسے جو ۱۹۰ ویس دوبار پھیر مواریماں مشہور درولیش شخ جنید کی درمی اور حاظر خوائی کا فقد یم قبرستان می موجود ہیں۔

لا ہوری دروازے سے مشرق کی جانب ہشت تکری دروال و تفا۔ جہاں یک زمانے ہیں لکڑی گودام تا م کی آب دی تفای بیس کر کی ہوئی ہوئی ہے۔ کا اسلام تا ایک جہاں کے اور حمیدالفطر کے موقع پر جھنڈوں کا سیلہ منایا جاتا تفایا بیال شر آباد کی آب دی پھیل رہی ہے۔ رہی ہے ہشت تکری کا درواز دیکی اب نابود ہو چکا نے۔

 مینگری یادگار کے طور پر انظر میزوں ئے تغییر کی تھی۔ بہاں انظمرین کا ناری اور پہنتو میں تخریر تھا کہ بیادگارا و مبر ۱۸۸۳ء کو کرنل بمینگو کی موت پران کے ایک ہزار دوستوں اور داعوں نے تغییر کیا' جن بیس ہے آٹھ سو کا تعلق پٹاؤر ڈسٹر کٹ سے تھا۔ تا ہم وفت گذر نے کے ساتھ ساتھ سے یادگار سیاسی جلسوں کا مرکز بن گئ ۱۹۱۵ء کی جنگ کے بعد یہاں یا کتانی شہیدوں کی یادگار تغییر کی گئے۔

کچیری درواز و سک بعدہم آخوی درواز سامها کی یا تدرون شیر درواز و تک بینی ہیں۔ راستے میں کہیں کہیں قدیم دیوار کے آفار کی ملتے ہیں اس درواز ہے کے بایرلیڈی ریڈ تک بہینال قائم ہے شہر کی دیوار کے آفار کی ملتے ہیں اس درواز ہے کے بایرلیڈی ریڈ تک بہینال قائم ہے شہر کی دیوارؤ میں تالیندی کے علاقہ سے گذر کر کا بلی درو زے تک پہنی ہے کا بلی درواز ہے کا نام بدل کر انگریزی عہد میں ایڈورڈ کیٹ درواز ہے کا نام بدل کر انگریزی عہد میں ایڈورڈ کیٹ دکھ دیا گیا تھا۔ تا ہم اب اس درواز ہے گا قار بھی نہیں ملتے۔

کابلی گیٹ کے بعد پاجوزی درواز و تھا 'بیدرواز ہ جی اب معدوم ہو چکا ہے۔ باجوزی ورواز ہے کے بعد ڈیگری درواز و تھا جس کاصرف آیک سنون مخدوش حالت میں موجود ہے۔ یہ سے آگے رام داس درواز ہ تھا جس کاصرف آیک سنون مخدوش حالت میں موجود ہے۔ یہ سے ایجد مرر بیا ہ درواز ہ تھا 'جس کے بعد سرر بیا ہ درواز ہ درواز ہ اوراز ہ تھا 'جس کے بعد سرر بیا ہ درواز ہ اوراز خری سوابواں اور آخری درواز ہ کو ہائی دروازہ ہے جس کے معدسرا کی درواز ہ اوراز خری سوابواں اور آخری دروازہ کو ہائی دروازہ ہے جس کے متعمل سلطان یا دھری کو یہ تھی۔ یہاں مشن ہائی سکول تغییر کردیا تھیا

شہر کی دیوار اور تاریخی وردازوں کے علاوہ بٹاور شہر ہیں تو درات اور قدیم عمارات کا ایک طویل سلسلہ ہے اس سلسلہ ہیں سب سے بائد اور قائل توجہ بالا حصار کا فلحہ ہے قلعہ ۱۹ فٹ بائد نیار پرتغیر ہے۔ یہ قلعہ کی دفعہ تغییر اور تیا بی کے مراحل سے گذرا۔ آخری دفعہ اسے سکھوں نے ۱۸۳۲ء ہیں تناہ کیا اور مہاراجہ رنجیت سکھے کے تھم سے ۱۸۳۷ء میں تغییر کروایا گیا۔

 یہاں پر آٹا رہیں۔ البتدایک روٹ میں مندواور بدو سادھو بہاں عبورت کیلئے اکتھے ہوتے رہے ہیں۔ اکبر
اور جہاتگیر یا دش وکا بھی ان شارات میں حاضری کا پہنداتا ہے شاہجہان کے عہد میں شاہجہاں کی بیٹی جہ ن آرا
فی بہال پر آیک سرائے جہام اور آیک سجد تقیر کروائی اس نسبت سے گور کھٹڑی جہان آباد کے نام سے مشہور
ہوئی۔ تا ہم سکھوں کے عہد میں معجد مسماد کر کے گود کھ ناتھ کا مندر تقیر کردیا گیا تھے۔ سکھوں کے قلاف مجاہدین
کی جگے۔ آزادی کے دوران میری رمنت سیدا حد شہید کے مرکزی وفتر کے طور پر بھی استعال میں رہی۔

پتاور کے اہم تاریخی مقارت میں شاہ کی ڈھیری کا حوالہ می موجود ہے۔ تینے کیٹ سے تقریب ایک میں اس سے مطابق ایک میں کے فاصلے پر حاضر توائی سڑک کے ڈر بیدائی ڈھیری تک پہنچا جاسکتا ہے۔ لدیم ردایات کے مطابق یہاں کشان عبد کا خزانہ یا بدرہ دور کے بعض فیتی لوادرات ہے۔ چنا نچہ کھر بردی عبد بین اس مقد سکو تین دف محدوا میں کہاں ہاں سے مرف آیک چھوٹا ما بت اور پیش کا بنا ہوا عبد کنفک کا آیک نمونہ جس پر بادش ہو کنشک اور بنانے والے کا نام اسے سلوی ورج ہے 'برآمہ ہوا' اب بد چگر میں محفوظ کر دیے گے جس پیشاور کی موجود ہادر بہاں سے برآمہ ہو نے والے ٹواورات پشادر کے تا بی گھر میں محفوظ کر دیے گے جس پشاور کی موجود ہادر بہاں سے برآمہ ہو نے والے ٹواورات پشادر کے تا بی گھر میں محفوظ کر دیے گے جس پشاور کی ویکر ابنی میں براہ ہو گئر بیب با دشاہ کے ذیا نے میں صوبہ کا حکم ان تق معمول ہور کی بدشائی مجمول نمونہ ہے اس میں کے دو جنارہ اافٹ جس این دو جناروں کے دمیان جدم یہ جمور نے بیناد جس ۔

ا بھری دودائر ہے کی ج نب نواب سیدخان کا مقبرہ بھی آیک ایم تاریخی عمارت ہے نواب سیدخان کا بل کا گور نرتھا دوراس کا انتقال ۱۲۵ وجیسوی عمل عبد شاجبہان عمل ہوا تھا۔ بد مزاد مغلیہ فن نتمبر کا ایک ایم محدوثقا۔ اس سے جا دول جانب جہار باغ کی شکل عمل برعات بھیے ہوئے شے۔ تاہم عبد انگریزی عمل قبر کا سک مرمرتویز عمارت کے درمیان ہے بٹا کر یہاں ایک کرجا گھر کا ایشام کیا گیا جوآئ بھی موجود ہے مقبرہ کی جارد یواری بیل مشن سکول برائے طلباء و طالبات اور مشن بہتال بھی تغییر کیا گھا، عمارت کے اندوایک مختی یر دری ہے کہ دیوی دیت کا ندوایک مختی یر کے دوران استعال عمل درستا میں دی۔

سرد ہا ہ گیٹ کے قریب ' وزیر باغ '' بٹاور کا ایک مشہور باغ تھ جوعبد درانی سی تعیر ہوا' اس باغ کے آفار آج یہی موجد ہیں۔ بٹاور میں بڑے ہے وکا آٹرم ہعدو کا کے لئے مقدس مقد مقدور کیا جا تا ہے جر نبی مڑک پر مجوروں کے جمنڈ کے درمیان اس جگرکو بدھ مست کے بیروکار بھی مقدی تقور کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق بدھ عبد کے بعض مقدی برتن بہاں وفن رہے ہیں۔ یہ ل پر پارٹی تالا ب بیر اجہاں ہندہ اور بدھ مت کے مطابق بدھ کارنہا تے ہیں اور بہت مقیدے کے مطابق کنا ہوں سے صفائی پا جاتے ہیں اور بہت مقیدے کے مطابق کنا ہوں سے صفائی پا جاتے ہیں اور بہت مقیدے کے مطابق کنا ہوں سے مطابق ان پارٹی تالا بول کا تعمل پارٹی پارٹر کی باٹر و بھائیوں سے ہے جومہا بھارت کی روایات کے مطابق کوروں کے مماتھ جنگ ہیں شریک ہوئے۔

بن ورشہر میں اسلامیہ کائے مشہور تاریخی درسگا داور عمارت ہے جس کائٹش کرنی نوٹوں ہے بھی موجود ہے ڈاکٹر دانی کی تحقیق کے مطابق اس درس گا دکوئی گڑھ کے مقامید پرتغییر کروایا کی تھا۔ تا کے مسلمان اپناچند و علی گڑھ ہیں ہے جائے اس درس گا دکی جائے ہزئیل کرسکیں ۔ تاہم اس درس گا دے بنا ورشہر میں تام پھیلائے میں فرایاں کا میں سرجاد نے داس کھیل نے اس کا سنگ بنیا در کھا۔ تاہم مسلمانوں کے تعلیم کی طرف میں فرایاں کا میک میں اور کی جائے ہیں کی اس کی اسٹک بنیا در کھا۔ تاہم مسلمانوں کے تعلیم کی طرف مائل کرنے کہیئے جائی صاحب تر میں کی نے میں یہاں پرایک پھرائے جاتھ سے نصب کی۔

پر بل ۱۹۲۸ء میں اپنے دورہ کے دوران قائد انظم محرطی جناح نے اس کائے کو یونیورٹی بنانے کا اللہ کائے کو یونیورٹی بنانے کا اعلان کیا دورہ ہے دورہ کے دوران قائد انظم محرطی جناح نے اس کائے کو یونیورٹی بنانے کے اعلان کیا دورہ سے اکتوبرہ ۱۹۵۵ء کو یا کنتان کے پہلے وزیرِ اعظم نو ہز اور الیافت علی خان نے باض بلد سنگ بنیدہ کا تھا تھا کہا۔

یت در شہرا پی تاریخی عمارات اور روایات کے ساتھ صاتھ قصد خوالی باز ار کے دوا ہے ہے ہمی مشہور ہے۔ وسطی بیٹیو کی مشہور مندکی ہونے کے حوالے سے تا جکستان افر اقتصال افزانستان اپر ستان اور دیگر ایشیائی کاروان بہال سے گذرت اور پڑاؤ کرتے۔ تصدخواتی بازار پی فتم من داستا نیں بیان کرنے والے تصدخوان اکشے ہوجائے مسافر قبو و پہنے اور تمام رائنان کے قصد شفتے ۔قصدخوانی بزار سے بھی و پڑی مرائیوں ایشیال اور جا تدی سے گئام اور قبو و خانوں کے سبب مشہور ہے۔

پ ورے منسوب علاقائی لوک کہانیوں میں بوسف کرہ ماری داستان سب ہے مشہور ہے ہوسف کرہ ماری داستان سب ہے مشہور ہے ہوسف کرہ ماری داستان سب ہے مشہور ہے ہوسف کرہ ماری دارتر الا ندی گاؤی کے سردار حسین کا کا بیٹا تھا اور بیسف ڈکی قبیلے ہے تعلق دکھیا تھا۔ نوبھورتی مسلم سواری اور شکار میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک دفعہ شکار کے لئے جاستے ہوئے سکندر آباد کے گاؤں ہیں شہر بانو کے حسن کا فود شکار ہوگیا۔ شہر بانو کے والدین خود سکندر آباد کے ملک تنفی رشنہ ہرا عنبارے ہرا ہری کا تھا۔ تاہم جب بوسف کے والدین نے شیر بانو کے والدین خود سکندر آباد کے ملک تنفی دستہ ہرا عنبارے ہرا ہری کا تھا۔ تاہم جب بوسف کے والدین نے شیر بانو کے لئے دشتہ طلب کیاتو شیر بانو کے والدین نے اپنے تبیلے کے مشور ہے

#### معمريس وسف كوالدين من أقى تم طلب كى جوده ادانه كريكت في-

یوسف نے ہمت نہ ہاری اوروہ علاقہ چھوڑ کر اکبر اعظم کی فوج میں ملاز مت کرنے وں جا گی۔ بیسف کی عدم موجودگی میں بیسف کے والد کا انتقال ہو گیا اور یوسف کی بہن اور والد ہائویہ اوری ہے ہے۔ فائل کر دیا۔ دوسری طرف شہر ہا تو کے لئے اس کے بچھا کے بیٹے نے رشتہ بھیجا جوسنطور کر لیا گیا۔ ادھر یوسف ہے اکبر اعظم کی فوج شراحی بہماوری اوراعلی کرواری جانب ہوانام ہیں اگر کے واپسی کا فیصلے کیا۔

جب دہ اپنے گھروا کی رہنجا تو اس کی ما قات اپنی بہن ہے ہوئی جس نے اسے بتایا کہ مکندر آبد میں شہر یا نوک شادل ہورتی ہے بوسف جواب شائل فوج کا بیک امیر تھا اسپے حفاظتی دہتے کے ساتھ مکندر آباد پہنچا اور عین شادی کے موقع برا پی ایس کا طلبگار ہوا۔

شربانو کی شادی اسینے بچا کے بیٹے کے بہتے اوسف سے طے باگئی۔ شہر بواور وسف نے بچی شادی کار ماندنب بت فوقی سے گذار۔ تاہم پھی عرصہ بور شہر یا نو کا انتقال ہو گیا۔ بوسف و ایا ہے کن راکش ہو کر شہر یا نو کا انتقال ہو گیا۔ بوسف و ایا ہے کن راکش ہو کر شہر یا نو کے عشق بیس گیت اور نے بیان کرت ۔ بوسف کر شہر یا نو کی قبر کے بیان کرت ۔ بوسف کے انتقال کے بعدا سے شہر یا نو کی قبر کے بہلویش فرن کر دیا گیا۔ بوسف اور شہر یا نو کی عمیت کے سب سکندر آب و اب شہر غور شرہ میا نو کی عمیت کے سب سکندر آب و اب شہر غور شرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جوانے ہے بیٹنو زبان بیس کی فالمیس بن چکی ہیں۔

بیناور شهر می ابتداء کی ایک کهائی پنیل کا ایک مقدل در شت بھی تفاجس کی بعض رہ ایات میں

• • • ۴ میں تر میان کی گئی ہے اور جس کے سائے بھی گوتم بدھ کو بیضنے کی نسبت بھی تھی گیا یا رہے اپنی تزک بیں

اس در شت کا خصوصی حوالہ دیا ہے گئی تاریخی ا تاریخ حالا گذارنے کے بحداب ایک جدید شہر کے طور پر تیم ک

ہے ترتی کے مراحل ہے کر دیا ہے صوبائی دار الحکومت ہوئے کے سبب یہاں پرصوبائی اسبلی عدالتی مراکز العلیمی بمتحق اور برنوعیت کے ہنر متداوگ عرات اور سرباندی حاصل کرتے بین شہر کی قدیم محار ہے ہوں بزار

مال میں بینی ور کی حوظیاں شہرت کی خصوصی حامل ہیں۔ تاہم شہر جس قدیم محارات میں جو اس برائے ہور پرائے میں توالی محارات کی کھوسی سے موجوبی دائر میں ہے دور اور اور اس کے مرود اور اس کے موجوبی دی کھولی سے خصوصی دیں دی جو بیں۔

### <u>روفیسر ڈاکٹر عاصی کرنالی</u>

# لكيرين

یدواحد مراک ہے جوہرے کھرے دفتر کو جاتی ہے۔ اس کی لمبائی دوفر لا تک سے ذیا دو ایس۔ یمی اس دوفر لا تک کیر میں ہے جوہر ہے جی رہا بول لیکن ہے جوہوئی کی کیر فتح نہیں ہوگی۔ جب میں اس ایک سرے تک طرح کر لیٹا ہوں تو ہے جوہر ان جو جوہائی ہے۔ جب میں اس کے دوسرے سرے کو جوہا ہوں تو وہاں سے بید دوبارہ پہر سرے کی طرف انگھٹ تما ہو جاتی ہے۔ یہ کیر میرے سفر نے میرے و کل نے بچھادی ہے اور اس نے جھے ایک ذیحر کی طرح بحر لیا ہے۔ سواک اور کیر اس خیال نے میرے ذبان میں بہت میں کو کیس کی مورک ہیں بہت کی سواک ہیں بہت کی سواک ہیں بہت کی سواک ہیں بہت کی سواک ہیں ہوئی ہوگئی کر جرکیس کی جہیں سب مطے کرد ہے ایل کین کی کیر کا آخری مرا کہیں نظر بیں آتا۔ ایک سرے پہنٹی کر جرکیس سانے کی طرح نل کھاتی اور پلے جاتی ہے۔ سمانے کوئی سراک بھی انداز ہیں ایک سرے پہنٹی کر جرکیس سانے وال کوان کیرول پر بھی جانا پر تا ہے۔ بھی مسافر ول کوان کیرول پر بھی جانا پر تا ہے۔ بھی دوسرا مسافراس کا نہ جر پڑی لیت ہا تا کہ دہ بھر جانا پر تا ہے۔ بھی دکوئی کیرا ہے مسافر کوؤس لیتی ہے کین دوسرا مسافراس کا نہ جر پڑی لیت ہا تا کہ دہ بھر جانا پر تا ہے۔ بھی دکوئی کیرا ہوئی کھیں گئیں ہے۔

مراک میافر اور مان کے اس کے اس افر اور مان کی مقیقت کیری ندہو۔ان کی شکیس اللف ہونے کے سبب ہم نے ان کے تام الگ الگ رکھ و بیے ہوں ور ندم کس کے شاخ میں مان پ ندہو۔ بیکن ہے کہ مراک نے اپنا کو ارتکار کی ہر کی رکول میں ہم دیا ہو۔ اور جب مراک نے اپنا کی ارتکار کی ہر کول میں ہم دیا ہو۔ اور جب مس افر کی ہر کی رکول میں ہم دیا ہو۔ اور جب مس فر کی ہر ہا ہوا کی میں ہم دیا ہو۔ اور جب مس فر کی ہر ہا ہوا کی میں ہم دیا ہو۔ اور جب مس فر کی ہر ہا ہوا کی میں ہر دیا ہو۔ اور جب میں فر کی ہر ہا ہوا کی میں ہم دیا ہو دمور ہا ہو اور ہو کی ہر ہم کا کس کے باول میں آ سیلے ڈال دی ہواوروہ جل رہا ہو سرا کھی نے ہوا کی میں کے باول میں میں آ سیلے ڈال دی ہواوروہ جل رہا ہو سرا کھی نے ہو ہوں ہو کی مراکمی کی ہوا ہو کہ کا آخری سرا کھی کی ہوا۔

میں نے مڑک کوکیر کیوں مجھا ؟ میں نے اپنے ذہ من میں جھا تکا۔ اپنے تحت الشعور کوٹنوال بہ جھے
اپنی اس وی افاد کا سرائے مل گیا۔ میں جب پہلی ہار کھتب میں کمی تھا تو بھے میال بی نے کہا تھا '' کہو بیٹا
الف '' ۔ ہیں نے کہا'' الف' ۔ جب انہوں نے تھم نے تی پرایک سیدھی کیر کھی دی اور کہا'' ویکھوایہ ہوتا ہے
الف '' ۔ ہیں نے دل میں سوچا بیتو ایک سیدھی کئیر ہے۔ اے میاں تی کئیر کیوں نیس کتے۔ میرے ذہ من

نے ان کے علم سے مجھور ترکس کی میں نے بے بیتی کے عالم میں دبی زبان سے کیا" الف" میرے زبان نے بھی سے میرے زبان نے بھی کیرے بین میں چئے سے میرے کان میں کہا" کیر کیر میرا ذبین مجھ پر چھانے لگا۔ بھی تھی کیر لگا۔الف بھی کیر لیس میں نے ایک کیر کوالف کھا دوسری کیرکوالم کیونکہ ایک موٹی کی کوراس کا رق میری کھو بڑی کی طرف تھا۔ پھر میاں جی نے جھے اور دوسرے حروف الفاظ اور ترکیبی الفاظ سکھا ہے اور جھے ہول جسے کی الفاظ اور ترکیبی الفاظ سکھا ہے اور جھے ہول جسون موٹی کیرون کا تانا بانا ہے۔ پھر میں نے اس موج کی مینک سے بوری کا کہنت کا مشاہدہ کر ڈالا۔

ور فتول کے بینے شاخیں یائی کی اہریں بہتے ہوئے دریا الرتی ہوئی ہوا کیں عمارتوں کے ستون بانسری کی پور ساز بی سے تار معود کا برش استاد کا جاک ادب کا لکم سیای کی تلوار انسانوں اور حیوانوں کے ہاتھ الكليان 'ٹائٹين' مجھے بيرسب كا سب كليروں كاعمل بالات محسول ہوا۔ بيس نے دو فرلا تك كى سۇك كے حوالے سے بوری کا مُنات کوسیدھی اور ٹیزھی لکیروں کی ٹمائش گاہ تھا۔ جھے انسانی زندگی میں بہلیریں اپنے كليلے ينج كاڑے محسوس موكيں۔ ميں تے ايك لڑى سے حبت كى۔ اس فے اسپند باب سے كهدويا۔ اس ك باب نے بھے ناک سے پکڑا اور کہا ''جکواور ناک ہے سامت کیری زمین پر کھینچو'' میں ہے سامت کی بعائے لوکلیریں کھینجیں اور اس کے بعد ایک دن میں اس لڑکی کوائے ہاتھ کی لکیری سجا کرا ہے گھر لے آیا۔ ججیے بول محسوس مواجعے ميرے باتھ كى كير بيك سڑك ہے اور وہ ڈولى بن بيٹة كراس سڑك كوھے كررى ہے۔وہ اڑ کی خودسرے یا دُن تک ایک بار بک اورسیدسی کلیرتنی۔ پھراس نے جے سال میں جیدکلیرون کوجنم دیا۔ ٹیزش کلیریں! دوان ٹیڑھی کئیروں کوجم دینے ہرمجبورتھی کیونکدا یک ٹبوی نے میرے ہاتھ کی کئیریں و کیکر کہا تھا کہ تہارے چے بیچے ہوں مے۔جب میرے ہاتھ کی تکیروں نے زور ہاندھااور جس کیرکوش ڈولی میں بھی کرا یا تفا ال في الني سيدهي لكيريس جيد فيرهي لكيرين جود كرايك في كيرير مائ بجيادي رتب مجيا اندازه ہوا کدمعاتی نکیروں کے علاوہ معاشرتی اور ساجی لکیریں بھی انسان کے قدمول کے سامنے دور تھے چھی جوئی ہیں۔ جن ان کیبروں مرحیتے چلتے تھک کیا ہوں۔ میرے یو دَن سے ہوری رہاہے۔ لیمن میں دوفر فا تک کی اس کیبر یر جو بھر سے تھر سے دفتر کو جاتی ہے اور ان سمات کیسروں پر جو بھر سے تھر میں و بیک دی ہیں برابر جال رہا ہوں۔ يتصاليك اور تجرب بحى مواكه جب ياؤل مصابورستا الموقوا تكن الك بس لذت ي بحرجاتي ب تهیل زندگی انجی سیدهی اور شیزهی کلیرون سنه تو عبارت مین ؟ پس سوچها بهون لا و کسی کلیر کومنا ژالون - دو قرلا تك بمي لكيركومنا ذالول ميال جي ك كي موسة الف كومنا ذالول ليكن الف كك عاسة رجيل محاتا كد ان سے علم اور اوب اور فن مخلیق مواور سراکیں بنتی رہیں گی تا کہ تغییر اور نتیذیب اور ارتفا کا سفر جاری رہے۔ اور

ادب کے ناظر کے ماستے کیرول کا پورا عمل دیے دو کا کہتم یوں کی رفآراور معید کے ساد سے شطوط محفوظ دیں۔ آئی کس کیر کو کہاں کہاں سے مماؤ کے۔ یمی دو فراؤ تک کی تقری کیر ٹیس ماسکا اور اوب کی لکیر کا پہا سرا تو آسان کی اس بندی سے شروع ہوتا ہے جہاں سے شاعر کا ذہن و نہا م وصوں کرتا ہوا و مصود کا ذہن تنہا مرات آتا ہے اور فریخ ہوتا ہے جہاں سے شاعر کا ذہن و نہا مرصوں کرتا ہے میں مصود کا ذہن تصویر کا جہادی خیادی خیال اثرا تا ہے اور فریکا رکا ذہمی رفت اور خوشبواور آگی کا تور حاصل کرتا ہے میں نے اسے عقید سے کے طور پر تحول کرلیا ہے کہانسان کے دہائے جس کیروں کا ایک کچھا ہے۔ وہ ایک ایک کیر کیا ہے اسے مقید سے کے طور پر تحول کرلیا ہے کہانسان کے دہائے جس کیروں کا ایک کچھا ہے۔ وہ ایک ایک کیر میں اور نکا تھا ہوں کہا ہوں کہا تھا ہوں کہا گھر کہا ان سب سے جات کہا ہوں کہا تھا ہوں کہا ہوں کی تھے۔ ناموں سے بیوں کہا تھا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا تھا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا تھا ہوں کہا ہوں کہا تھا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا تھا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا تھا ہوں کہا تھا ہوں کہا ہوں

پردنیسروقار عظیم ایک جامع الصف سن نمان تھے۔ان کے ذکر ہے ہی ان کی دو دکش منجیدہ اور سرایا شفقت شخصیت سامنے آئی ہے جس ش علم کا قدیر تجر ہے کی پچنل محبت اور شائنگی کا بہند مسیار نظر آتا تھا۔

الم بنی من فات میں ملتے والوں کو ان سے قربت کا احب سی ہونے لگتا تھے۔اگریز کی کا محاورہ To know ان جادرہ اللہ تھا۔

الم بنی من فات میں ملتے والوں کو ان سے قربت کا احب سی ہونے لگتا تھے۔اگریز کی کا محاورہ اللہ تھا۔

الم بنی من فات میں ملتے والوں کو ان سے قربت کا احب سی ہونے لگتا تھے۔اگریز کی کا محاورہ اللہ تھا۔

پردفیسرمرصوف کوش اس وقت سے جاتا ہوں جب بیں کائے کے ابتدائی درجوں بیس تھا ان ک کتاب افسانے کی سختیک پر بازار بیس آئی تھی۔ بیس ہوں جب بیس اس نی پراچی لوعیت کے فاظ سے پہلی کتاب تھی اس نے بعداور کتابیں اس مضمون پر آئیس مگر طلبداور اسا تذہ سب بی اس سے استفادہ کرتے سے سے دیا بیک نادر تھنیف تھی۔ بھر پردفیسر کلیم الدین احد کی کتاب "فی داستان کوئی" بہت مقبول ہوئی اور واکٹر کی نادر تھنیف تھی۔ بھر پردفیسر کھی اور کتاب اور دی نظری داستانیں "آئی راس زیانے بھی پردفیسر وقار تھیم کے سلسل مضابین اس میفوٹ کی بیار بھر کی داستانوں سے افسانوں تک ہمارے قدیم سرہ بیا اوب کا تفسیل اس میفوٹ کی بھر دیا گئی تھی۔ بین میں داستانوں سے افسانوں تک ہمارے قدیم سرہ بیا اوب کا تفسیل جائزہ لیا گیا تھا۔ بیمضا بین بحب کی فیشل میں بھی ہوئے تو ان کی افادیت اور ایمیت کا ندازہ ہوار غرضیکداس فن برآئ بھی افسانے کی تخلیک بران کا مطالعہ سند کا ورجہ دکھتا ہے۔

اس کے بعد "اہ لو" کے مدیری حقیت سے ان کے مضابی پر عتارہا وہ وہ وور" اہ لو" کے ماہ کا للہ جنے کا دور تقا۔ پھر معلوم ہوا کہ آپ نے صحافت کو خیرا آباد کہد کر اور شیل کا لی لاہور بی اردو سے پرہ فیسر کی حقیت سے درس و تقریب کی ذمہ داری سنجاں کی ہے اور بیا تی پرائی دلیجی کی طرف لوث آئے۔ یہاں آ کر جشیت سے درس و تقریب کی ذمہ داری سنجاں کی ہے اور بیا تی پرائی دلیجی کی طرف لوث آئے۔ یہاں آ کر جس تنفرای تکون فلوص اور استقال سے انہوں نے اپنے فرائش انجام دینے وہ ان کے شاکردوں اور احباب کو معلوم ہے۔ ان کی اعلی کارکردگی اور ادبی فد مات کا صد تھ کہ غالب پر دفیسر کے حمد سے پر فائز ہو گئے۔ خرضیک اردو کے صد حب طرزاد یہ فائز نوبھورت نئز نگاراور بہتر بین مترجم کی حیثیت سے دنیائے ادب بی اپنا گیا۔ مقام حاصل کرایا یا قبال شناس میں تھی ان کی کاب اقبال برحیثیت شرع کی حیثیت سے دنیائے ادب بی اپنا آئیک مقام حاصل کرایا یا قبال شناس میں تھی ان کی کاب اقبال برحیثیت شرع کائی مقبول ہوئی۔

ان کے چھوٹے بھائی اقبال تنظیم بھی معاصب طرز شاعر ہتے۔ان کے مجموعہ کام معفراب کا دیبا چہ پروفیسر و فارعظیم نے تحریر فرمایا جس سےان کے تحرعلی دیا تن داری اور متو از ن طبیعت کا تدازہ ہوتا ہے۔

يروفيسرونا وعليم كوزياد وقريب سند كيفنادرجان كاموقع ١٩٤٠ء يس دُحاكه بل طالب یو شورشی کی طرف سے دھا کہ یو غورش کے ایم اے (اردو) کے طالب علمون کا زیائی امتحان (Viva Voce) لينة أستة منظ روبال كى سياسى فعنا سخت مسموم تقى - بدهمتى سنة دباس بهامرى بنكان فساد يجون برا تعادرات تخدوش لوگ اینے اپنے گھروں میں دیک کر بیٹھ گئے تھے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو شابد ڈھا کہ نہ جا تا تحریر دفیسر صاحب جوڈ ھا کہ کی تھی کوچوں ہے بھی واقف ندیتے۔ ٹھیک وقت برنہا بہت اظمینان وسکون ہے شعبۂ اردو بیس موجود تھے۔ ہم نوگ ہے ہنورٹی کیمیس بٹس دیسے تھے لہذا ہمارے لئے کوئی مسئلہ ند تھار ہدا ہیئے ہمائی پر دفیسر ا قبال عظیم سے سرکاری قلبیت میں تیام یذ مرستے۔وہ عذا قد زیادہ محفوظ نہ تھا۔ان کے اس احساس فرمدواری سے میں بہت متاثر ہوا۔شعبۂ اردد کے اسا تذہ نے بھی جمرانی کا اظہار کیا ورکہا کہ اس حالت میں آ پ کوڑھا کہ کا سفرتیل کرتا تھا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ "آ خرشا کردول کی بھی تو جان ہے"۔ مالات پھے ا مے شخے کہ کسی کو بیند ندانفا کے کل کیا ہوگا۔ محمران کی مستعمری استفقا مست اور احساس قدرواری کود کیے کر ہمارے مجمي الوصل برعداب والهي كاموال تعارمواري مرادوين في في درخواست كى كرادهراي قيم مين حكريدند مائے۔ میں ڈریے ڈرسے اپنی گاڑی تکال لایا۔ بیادرے میران تھے۔ان کی حفاظت مارافرش تف میں نے ان سے عرض کیا کہ آ ب کارجی فاموثی سے بیشے دہیں اگر قدائنو استیکی جانب سے عملہ ہوا تو ہی جائے اروو کے بنگلہ زبان میں بات کرنیکی کوشش کرونگا'اللہ کے فضل سے محفوظ پینے مجتے۔فاصلہ زیادہ نہ تھا۔دوسرے روز بھی ان کولائے کا بروگر م تھا۔ جیسے جس نے وہتک دی۔ ویکھا کہ برتیار بیٹھے تھے۔ مجھے ایک منت بھی ا تظارند كرنا برارچېرے ہے كى تم كى تم برا بهث يا خوف كا اظهار ند موتا تغال اطمينان ہے گاڑى نيس بيھے كئے ۔ مين خاموتي سن كاثرى جاما تارم - شعب من آكر طلب كا انتظاركر تر سب جوطا اب علم يبل وإن درة سنك ينهوه ڈرتے ڈرتے آ کئے تھے۔امتحان کے بعد طلب کا عصلہ برحانے کے لئے مخصری تقریب کی۔ ایک ایک لفظ ے خوداعما دی منز محی میں اللہ برمجروس ورنا مساحد حالات ہے مقابلد کرنے کی تنتین کی جیسے کہدرہے ہوں کہ اگرخواهی حیات اندرخطرزی (اقبال)

حالات بديه برتر موت جادي يتقددومريدن مي بالخ بيج شام يكر فيولكنا تفاي البيس إلى كارى

میں وقت سے بکہ پہلے ایئر پورٹ چھوڑ آیا۔ رضت ہوتے ہوئے جی شفقت اور تشکر ہے گئے ہے۔ اس کا
کمس میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ ان سے بلنے کا پر دی موقع خلوس ویکا گفت میں بذل چکا تھا۔ اس وقت ہم
سب بے مدسر اسمہ شخصہ پند شدتھا کہ آ کے ہماری منزل کہاں تھی۔ قوم کا کیا بنے گا۔ ہماری زبان ہماری
نقافت اور پا کستان کا کیا بندگا۔ رفعست ہوتے وقت انگیاد ہے کہ یہ کہ دہ ہے تھے موصلہ کھے آ ز ماکش اور
انتظا کا دور گزرجا تا ہے۔ اس کے بعد شرقی پاکستان پر ہوتیا مت ٹوٹی اور جس تکست ور ہنت ہے ہم گزرے
وہ ایک الگ خونچکا سواستان ہے۔ اس آ تھوں نے کسی کسی سازشیں ویکھیں قبل وخون دیکھے اور سرکو بی ک

تاریخ کا ایک باب قتم ہوتا سیت دور راباب شروی ہوتا ہے۔ شب تار کے سینے ہے جس صادق طوع موق ہوتی ہے۔ ہم رائے وی تاریخ نے بھی پلا کھایا۔ اب ہم نے داسے پر گامزان تھے۔ سقوط و حاکہ کے بعد سم بالے کے دور گارے میں بناہ کی۔ اس بالے کے دور گارے میں خات ہواتے مصائب و آلام کے دور ہے گر تی بری گر توثی ہے با آئی ہے اس بالوں میں لا ہور جانا ہوالتے ہو فی مر وقار قلیم ہے مطال سے کھر گیا۔ بری گر توثی ہے طال بی ہوائی اسید باتو لے دوران میں لا ہور جانا ہوالتے ہو ہے مصائب ہے جند ماہ پہنے جب میں لا ہور گیا تھاتو مزاد ا آبال پر فاتحہ ہوئے گیا۔ باتھ شخت ہی سارے جم میں رحمہ ساپیدا ہو اور ایسا محسوس ہوا کہ میں جس تھیم ستی کے سامنے کھڑا ہوں وہ بھے دی کھر میار باتھ ہوئے ہوائی ہوگیا۔ باتھ شخت ہے سال کے اسینے اللہ کہ ساتھ اور ایسا محسوس ہوا کہ میں جس تھیم ستی کے سامنے کھڑا ہوں وہ بھے دی کھر مراری کا حساس قو تھائی روز کی ساما ہانے وی اس آ سودہ فاک شخصیت کا کرشہ می موقع فی سیس ہوا ہے میں اقبال اکا دی کر بی سے بطور والز بیکٹر نسک ہوگیا۔ اس ادار سے سے وابستہ ہوتے ۔ اس وقت اس کی موقع فی سیس ہوئے ہوئی ہوگیا۔ اس ادار موقع ماصل ہوگیا۔ اتب اکا دی کہ ہوئی ساتھ ہوگیا۔ اس ادار موقع ماصل ہوگیا۔ اتب اکا دی کے ہوئی ہوگیا۔ اس وقت ان کی ادار وہ لا ہور میں۔ کی ہار جہل مشخص کی مینگ میں شرکت کیلئے آتے۔ اس وقت ان کی محارف یہ دور کی دوران مار کر کی مقال موقع ماصل ہوگیا۔ ان کی معارف یہ دور کی دوران میں مقال ہوگیا۔ ان کی معارف یہ دور کی دوران دورا

حکومت یا کنتان نے تقریباً دوساں کے بعد علامدا قبال کے مدسالہ جشن واردت کے موتع م

بھے کہا جاتا ہے کہ آ دی اگر کی ہے ساتھ سفر کرے آواس کے اظارق وعادات کے مطابع کا موقع مات ہے تھے۔ انفاق سے بھے دو تین ہاران کے ساتھ اسلام آ بادتک ہوائی سفر کا موقع مار ایک ہارسوئی تیسم صاحب ہی ساتھ بھے۔ انفاق ہے ہوائی سفر جس موسم کی قرابی ہے تخت تکایف ہوئی۔ جس شرحال ہو تیا۔ میرے برا بر میں موسم کی قرابی ہے تخت تکایف ہوئی۔ جس شرحال ہو تیا۔ میرے کران سے چہرے برای سکون واطعینان تھا کہ جے معزل سے ہے گھیرانا کیسا بعد الرش ای بسیار جہازا سے ست تمر کی اورموت کے درمیان جھو لتے رہے گران سے چہرے برای سکون واطعینان تھا کہ جے معزل سے ہے گھیرانا کیسا بعد الرش ای بیار جہازا سے ست تمر براتا الویش نے معقد مت کی کہ بھے انسوس ہے کہ جس برواشت نہ کرسکا طبیعت ماش کرتی رہی اور الی ہوئی۔ یہ برائی ہوئی۔ کہتے گئیس کے میس برواشت نہ کرسکا تا ہو جاتا ہوں کہ تو گی ہوگی ۔ کہتے گئیس کے مفرض جاری نشست دور تھی۔ صوئی صاحب اور سے برابر جینے تھے۔ بار بارائھ کر بھی جارے ہی آ ہے والے جا برابر کیست تھے۔ بار بارائھ کر بھی جارے ہی ساحب اس برآ مادہ ہوگے کہ دوائی شست بدل لیں تو ان کوتر ارآ یا۔ میں اس قدر شرمندہ ہوا کہ میری خاطران کوز حمت جوئی گران کی خوشی تا بل دیر تھی جیسے بہت برامر صلہ طے ہوگیا۔ اس قدر شرمندہ ہوا کہ میری خاطران کوز حمت جوئی گران کی خوشی تا بل دیر تھی جیسے بہت برامر صلہ طے ہوگیا۔

سمی کی شخصیت کا انداز وازیک جیموئی چیونی بالول ہے ہوتا ہے۔ کتنی تقلیم شخصیت تنی پروفیسروق رفظیم کے۔وقار عظیم مرایا اسمی شخصہ شاید بی سی نام کے ساتھ یہ جملہ اوصاف ایک جگہ تنج ہوئے ہوں۔

نقال سهه چندروز پیشتر دو ملاقاتین ربین ایک بار گھریر دوسری بار بسیتال میں بوم اقبال ک مصروفیت کے سبب جھے کومزاج بری کا زیادہ موقع شال سکا۔ تقریب سے دوروز بہیں اکا دی تفریف الاست وتظامات كيمسل موتے مراهميزان كاسانس ليداور كيتي مشكل متران جار با بول أنث والله برسوس طاقت ہوگی۔ بیہ، تبال کی تغریب برتشریف ندرائے تو تشویش ہوئی۔ کھرم جا کرمزاج بری کی توسط کل یا۔ تاہم در تک یا تیل کرتے رہے۔اور کینے سے کہ کل تکس دیز (X-rays) کیلئے جانا ہے۔ اصرار کرکے حانے کیسے ردك ليا۔ دوس ب روزموبائي أسبل من وفتر محتے۔ وفتر ي زبان اودو كے لئے اصطلاحات سازى كاكام جور با تفاہبش کا ایک ممبر بیں بھی تفید تنیسر ہے دن فون کیا تو پینہ جانا کر سپتال بیں ہیں۔ شام کوعیا دت کے لئے گیا۔ ككوكوز ير حايا جارم تعا الى يجيده مكرايث اوركر جوشى سے بيش آئے كيے كيرة ن بوكي سے تعيك بو جاؤل گا۔ جب جینے لگاتو ہو جماآئ کل و تخط کیلئے چیک یا فائل نہیں جیجے۔ میں نے کہا آپ نی صحت ٹھیک موجائة وضرور يجيبول كاربول نبيس كافذات بيج دير ريس فراه خان كى كابيال ادرا قبال يرك بير يبير مقلوا ر با ہول۔ میں ان کی صف اور کام کی ذمدورای کا قائل ہو تھا ہی اور میمی مثائر ہوا۔ اللہ رے فرض شناس ای رہوکر بھی آج کے کام کووہ کل پر ندیا گئے۔ کارونیا کے تمام ندکرو مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنا بیشتر کام نیانا مسيدوم وساكين ورس بيك در يكوكام البطرح كرت بير بدوم بعدن معلوم بهوا كرا أنز وب بايي كا اظهاركيا باورخون كي ضرورت ب- جم (ش اورميري بيكم) بهيتال ينيج الوكون كا بخوم تقد جيوت بڑے قطار شرک منزے اور جرفض کی خواہش تھی کہ پہنے اس کا خون نہا جائے۔ آخر ڈاکٹر کوان نوگوں کے ہے اور عملیفون نمبرکیکر معندرت کرنایزی که جب ضرورت بهوگی تو بادمیا جائے گا۔ بیٹی بروفیسر وقار عظیم کی مقبولیت اور ہردل عزیز ک۔ ایک انسان کی اسلی کمائی کوگ انہیں اپنا خون دیکرزندہ رکھنا جا ہے تنصہ انسانہت ادرشرافت سے اعلیٰ وقد ارے تموے کوزیر کی بخشا میا ہے تھے مگرون موتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انا دقدوانا البدرا بعول۔ وہ ہم میں تیں سبے شارعلمی او بی اور ثقافی اوار سان کی سریریتی سے محروم ہو گئے ۔ ٹی وی ان ک يُروقار جبرے معروم ريديوان كي آواز كي كونج كاختظر محروه خلوص علم اورانسانيت كاجو چراغ روثن كر كے بیں و وجلمار ہے گا۔ ہرگزنمیر وآ نکہ دکش زندہ شدیعشق شبعت است برجر بیرہ عالم دو میا

# تعیم فاطمه علوی روشش ستارا

جب سورج غروب ہونے لگتا ہے۔ اداس اور دیراں شام کے مین سے مجرے ہونے لگتے ہیں۔ آتا ہے۔ اداس اور دیراں شام کے مین سے مجرے ہونے لگتے ہیں۔ آتا۔ ہرطرح کا انظار تم ہوجا تا ہے۔ تب دعا کی کھی لبوں پر آکر دم تو ڈوٹے گئتی ہیں۔

الی بی ایک تاریک دات میں بیغاد والی زندگی کے متعلق موج رہا تھا۔ آج پوراڈ بر حرال بیت جا اتھا۔ دوائی ڈکر بوں کا بوجوا تھائے کہاں کیاں نہ تھیا تھا کس کس دفتر کے چکرند لگائے تھے۔ گر مابوی ہر جگہ اس کا مقدد بن کراس کا استقبال کرتی رہی ۔۔۔ ایک ذندگی میں کیار کھا ہے۔ اس سے کرب سے پہلو بدل کر موجا اس سے آج مرجانا بی بہتر ہے اے موجا ہوگی میں کیا رکھا ہے۔ اس سے کرب سے پہلو بدل کر موجا اس سے آج مرجانا بی بہتر ہے اے موجا ہوگی ہیں اور اس مرکی ہے۔۔۔ میں تیری آخوش میں آخوش میں آخوش میں اس کے کیا جیتا ب بول اس اللہ جمیم کی بیان سے لے جا ۔۔۔ ہواہ سیال ۔۔۔ محرومیاں ۔۔۔ بدفا الم موجیل جمیم کی کوئی کی طرح سلگار ہی بیل یا خدا میں کیا کروں خدایا!

جب بمجی جمری جائز اور بہت عزیز خواہشت اقتصادی بدھال کے سامنے سسک سسک کر دم آؤ ڑ ویٹی جی آؤ میں امتثار کا شکار ہوجا تا ہوں۔ اُس دفت بجھے ذعری کی ساری بچائیاں کڑواز ہرگئی ہیں۔۔۔ خدایا مجھے جھلا الی مجبور مقبور ٔ حاسمۂ کا لی مختاج ' مغرور ُ غریب ' مسکین ' نگی ہوگ دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو کیوں خواہشات ابھارتا ہے۔ ضرورتی بیدا کرتا ہے۔ بجران کا کیوں خون کردیتا ہے۔۔۔ آخر کیوں اُ یتی و قارت تھے کیوں بہتدہے!

جذبات ... امتنگیں "آرزو کیل تمنا کیل خوشیل" امیدیں انتظار ہل میرادل ان سب کا قبرستان بن چکاہے ... مگراس کے باوجود میں زیرہ ہوں کیا سائس کی آمد درفت کوزیدگی کہتے ہیں ... اگر زیر کی صرف اس کو کہتے ہیں ترمیں بیادوری ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تو ژودں گا' جوانسان اپنے جسم کا بوجو زرا تھا سکے انساس دنیا ہیں رہے کا کوئی جن ہیں ۔ میرے اس جوان لاشے کی اس دنیا کو کئی ضرورت نہیں۔ اگر موتی تو جھے یوں در در کی شوکری نہ میں ۔ منٹیں۔ آئ اس کا دل دماغ اوراس کا انگ انگ اس کے خیالات کی ٹائید کر رہ تھا کیکن۔ ۔ لیکس ایک طاقت الیک بھی تھی جوان سب خیالات کورد کر رہی تھی۔ وہ شایداس کے اعدر کی کوئی انجائی می طاقت تھی۔ اندر کا چھپا جواد دمرا نسان۔۔۔ محمود داس طاقت اس اندر کے انسان کی آواز مسلسل دیا رہاتھا کی کل رہاتھا مسل رہاتھا۔

جبون کی روشی دھرے دھیرے اس کے قریب آئی تو وہ فیصلہ درکر سکا کہ دات بھروہ ہوگا رہا ہے یا سوید ہا ہے اس کی انگھول سے فیتلے برس رہے تھے۔ وہ ناشتہ سے پہلے ہی اہل ف ند کی چھپتی ہوئی تیز نظرول سے نیچ کیلیے گھرسے نگل کھڑا ہوا۔ ایک ایسا راہروجس کی کوئی منز ں ندتھی۔ کوئی ٹھکاندنہ تھا۔ کوئی آشیا تہ ندتھا۔ وہ ب مقصد گلیوں بھی گھرسے نگل تھا۔ ہے وہ تا رہا ہوجس کی حدد پہراورد و پہر سے شام وہ اپنے دل کو بلکا کرستے کیلئے۔۔۔ وہ تی آسودگی کیلئے گھرسے نگل تھا۔ کین اسے بول جسوس ہور ہاتھ جسے یے گلیاں سے درود بوار ا

"أليك بير حاكما أواره"

تب وہ اپنی آگھوں میں بے میں کے آنو لئے پھودیر کیلئے ایک درخت کی شندی جھاؤں تئے رکا۔
اس کی تگاہ کیک ضعیف العرفض ہر ہری جو کیلئے تھے رہا تھا۔۔۔اس کا بوڑ ھا وجود لرزر ہا تھا۔ اس کے ہاتھ کیکیا مے ہے۔ آنگھوں ہرموٹے موٹے شیشوں کی حینک تھی ہوئی تھی۔ اس نے بوڑ سے کوغور سے دیکھا' اس کے مہم سے بھے۔ آنگھوں ہرموٹے موٹھ شخص زعر کی کا مقابلہ کس جوانم ردی سے کر دہا تقد اس کے اندر کے انسان نے اسے جمجھوڑا۔۔

اور پھر جب سورن غروب ہونے لگا' اداس ادر وہران شام کے سے مہرے ہونے لگے۔ ہر طرف کھپ اند جراج جا ممیار تو اسے ایک روش ستارا نظر آیا۔ادر وہ اس کی روشنی میں منزل کی طرف کیل پرو اس کے داستے کی میاری محروج ہے بھی تھی۔

# سلطان صير داني

خدا کی حمد کرول بخت سازگار کردل طواف کعبہ میں جی عمل ہے ہار ہار کروں عام برُحثا ديول ش تمام اسم مفات یں وں کو یمت شیخ رنگوں ہے ہمکنار کرول چن چن میں پردھوں تیرے نام کی کہی فڑاں کے دور کو آسودہ بہار کردں تیری علیت بے پایاں ای دی اس مرام مرا ﴿ يَ قَمْرُفُ كَمَالُ سِي أَسِهُ شَارَ كُرُولُ گرفیف براحیت برہم جی یہوں کا ریاتی وے میں کب تلک مرے اللہ انتظار کروں علوں مے کی جانب مثال میدانہ ورود پڑھتا رہول اور جال ظار کرول ہر ایک دامت سکوں پخش نیند کی خاطر یں میرف سورۃ و الناس کا حصار کرول ہر ایک مست سے آئین کی مدا آئے

#### ىپەوفىيىرۋاكٹر عاصى كرناي

تحش رّا فزول فزول نام ترا روال روال مرح ترمی تخن مخن وصف تر بیال بیال طِوه مرّا نَظر نَظرٌ بإد تري نفس نفس بات تری دائن وائن وکر ترا زبال زبال ایر ترے قلک فلک کیول ترے زیس وی باعرتے لنا فنا فورترا نہاں نال رُوپ ترا افق افق رنگ ترا شفق شفق آب تری گر محمر موج تری کرال کرال تیری دیک کرن کرن میل چین چین خیری میک سمن سمن حیرا کرم جبال جبال تیری صدائیں ساز ساز تیری توائیں راگ راگ تيري طلب دع دعا تيري پکار اذال اذال یں تے تو رات رات جر و کر کیا ہے اشک اشک میں نے بچھے سحر سحر باد کیا فٹان فٹان كام مرا خلا خطا شان ترى عطا عطا میر ۔۔۔ خوا کرم کرم میر ۔۔ کریم اہاں اہاں وُعا بلند کروں چیٹم انتخلیار کروں

## ىروفىسرۋاكنز عاصى كرنالى نعنت

آ ٹری ٹیوٹ کے ایک ایک کے ش بے شار ازل ملفوف ان گنت ابر یہاں اے مراو برم عمن ا تیرے باب بال ی وست يسة حاضر بين كيا حدوث كيا امكال طوف سميد خفترا ان كا مقصد سخييل سكتن محمد حمردول صح و شام بين كردال اس مکان ہے آگے لامکان جے جر بر جگہ چک ہے تیزا چیزہ ٹایاں ای زبان سے آگے وزیان جتنے جی سب محرول كي صورت بيل تيريده وقت جل غلطال کتنے میں نمہ اور سؤرج خاک پر بھر جانمیں حیری ناز قرماکی جمال دے اگر واباں سے کراں فضاور میں کہکٹا کی لاکوں ہیں سب خراج ہیں حیرا اے شہنشہ دورال عالمین جتنے ہیں تو ہے سب کا پیلمبر پر چکہ نڑی سنڈ پر فرف ترا فرہاں تيري شرع ہے نافذ سب قرون ماضي ي تیری تالع منشور آنے دالی سب صدیال

## عبدالعزيز خالد مدحت خبرالا نام

دامان عمد وهب ہے چھوٹی ہے کیا شیاد لور خدا ہے روئے زی جگا انحا باہ مجدورے سے زیش ہوں جس کا سر شائے یہ جس کے نقش نوٹ کھدا ہوا سوتاب وه كهال. هُسوَ يَسقُسطُ ان صلحه عُ ! ریتا ہے مصل غم اُسع میں جالا ع برایک شے ہے ہی کو عزیر تر قائل نہیں جو مصلحت آبیز کذب کا جس نے دیا اندھیرے کو پیغام روشنی مست خودی کو جس نے خدا آشا کیا ہر غیرِ ڈانٹ گٹر و تضیات کی آئی ہے معیار جس نے عو و شرف کا بدل دیا اس ہے لگاہ پڑتے عی محسون ہو معا ذوق جمال تور کے ساتھے جی ہے زمار حَتَّى عَلَى الصَّلُولَةِ وَحَيَّ عَلَى الْفلاح اس کا بیام کیا ہے: کی درس اٹھاا قرآن کی محموثی ہے پرکھو مدیدے کو قرآن ہے نصاب وابتان مصطفی کلفیب حیات کو خانوں پس یانٹ کر سقط کو اس کی ہم نے فراموش کر دیا اسلام جو کہ تماہ ذوتِ سلیم ہے بم نے غلط ردی سے اے کیا بنا دیا!

#### محدهن زيدي

#### أعرت

رب سے میلی ہے اُن کو قیادت کی روشی میملی ہے دو جہاں میں دمالت کی دوشی بھو کے تھے خود حضور کم میزبان تھے دیکھی ہے الی کس نے سخاوت کی روشن لیحض کی ہے طلب تو چاہ اُن کی راہ پر أنَّ کے ہر اِک عمل میں ہے دعوت کی روشی كر دين كے راہ طُلد يه فوراً روال دوال ہم عاصوں کو دے کے شفاعت کی روشی وه بعث مِست قوم خدا آشا بوکی جب ان کو دی ٹی نے عبادت کی ردشی ا مركارً بابتاب بين أصحاب بين جموم میمل سے جن کے دم سے ارادت کی روثن تاریک جہاں یہ نہ کھے گا وہ مجی حاصل ہے جس کو آپ کی صحیت کی روشی اللہ کی طرف ہے کی ہے بلود خاص صدیق کو عمر کو رفانت کی روشی انهان کذب و جبل و بوس پس تخا جنالا مرکار نے عطا کی صداقت کی روشی بدرد أحد اماري شجاعت کے بیں بھال ملتی ہے ان کے ہم کو جمارت کی روشی ہر لحہ ذیری کا حبیل کیوں نہ ہو حت ذکر تی ہے ملتی ہے راحت کی روشی

## سيدرنق عزيزى نعيث

الله دے العاقب شہنشاہ مریتہ ہر حال میں نوش رہنے کا تخشا ہے قرید محرائے ول و جان ہے طلبکار بہارال مرکار نے بٹرب کو بتایا ہے ہے۔ كينيب احوال كي تغير هي والخس والمِل مِن پرشیدہ ہے رحمت کا فرنید آ قائے ہر عالم میں کہ قرآن مجسم چتم و لب و گیمو هیل که آبایت مهید کوشن بیل بیل اول کدموجال جسم بیل بھے نبیوں میں ہیں بول جیسے انگوشی میں محلید يا مجمع كو شيد شي بلا ليج سركارً يا مجمد كو ينا كجيج فود اپنا بديد مجھ ایا گنگار بھلا کس کو نکارے اے مردر کونین مجمنور بیں ہے سفینہ الب رحميد عالمٌ وه نُظر مجمد كو عطا جو ہر ست نظر آئے ہدید عل ہدید

#### پروفیسرڈ اکٹر عاصی کرنالی پڑتا

اک غبار بربیاں کی مانند میں باتھ ملتا ہیں کارواں رہ گیا میں نے اتنا مسلس سفر مطے کیا شوق منزل بنا میں کہاں رہ عمیا یں حبت کا بیغام لے کر بڑھا ایک تخفر نے میری زباں کاٹ دی وہ جو حرف محبت ميرے ياس تھا وہ لب ونطق كے درميال ره كيا حرصی وی ہو یا احرام بٹر بوہی آئید ان کی رسائی جی ہو منک بیداد سے دینہ دینہ کریں اب میں کار شیشہ کروں رہ کیا یہ زیس جو گاریول سے معمور تنی بہتر اب خول فٹال ہے شرر بار ہے اے جنوب بشر اب ارادہ ہے کیا وہ ستاروں مجرا آساں رہ عمیا آ عرجية أب تو خوع علم جموة دو رو مح الب تو شاخول يددو جاركل بجليو اب تو محلفن يه چيشم كرم كوكي كوكي تو اب آشيال ره همي کیون قضا اس قدر کرد آلود ہے روشی کی بھی اب راہ مسدود ہے کیا جاری صدی عبد بارود ہے کیا یس اب دیکھنے کو دحوال رو ممیا عمل قرما کے این ممل بھائی کو آپ نے خبر سے ہاتھ بھی دعو لئے آستين وطن پر تو خول جم گيا وامن وقت پر تو نشال ره گيا اك لكا تارشب حول كى زويس بين بهم بمرجعي خواب مسلسل كى مدييس بين بهم جو چلا فقا دبار سحر کی طرف راسته میں وہ سورج کہاں رہ سمیا

# عبدالعزيزخالد سلطان صبرواتي

يصيلا أوا أك وهوب كا محراً مرى وتيا اے دوست تد منتکی ہے نہ سایا مری وال مجھیل ہوگی ہر سمت ترسے بیار کی فوشیو بیکا جود اک ایر کا کلوا مری دنیا چ ہے جوئے موری کی ہے دنیا ہے سکواری وُصِلْتِ بوع مورج كا ترش مرى ديا وروں سے سمت جانے کی اسید عبث ہے بكعرب بهوئے دروں كا تماشا مري دنيا ان جر کی راتوں کا فقط ایب تصور عُصرا ہوا ایک توریب بہا ہی وہی بَشِينَ ہوئي زلفوں کی مبک پیری ہے ہر سا زلقوں میں چھیا جاند سا چرا مری دنیا اک لفظ تری پیان بجمائے کے لئے ہے اک بل کو مرے باس بھی تاکنا مری دیے مدیوں سے مقید اِی شعے کے لئے ہول جو نحد که یل تجر بھی ند تخبرا میری دنیا وتیا ک کتمنا تھ ہے موہوم ک خواجش ہے خاکش دنیا کی شنا مرمی دنیا عابينا زماست كو يتحل كيے وكساؤل الخاظ کی وَنِیا کا تماش مری دی ے میر کھے یار اُڑنا ہے سامت ہر چند کہ ہے آگ کا دریا مری زنے

لگا ہے ظلمیت بلدا کا پہرہ آٹھ پہر یہ کیے دن میں کہ جن کی ندشام ہے ند محر كوكى سنك كوكى سوداء كوكى خلش كوكى خواب کہ جس کا لے کے مہارا کریں ہے عبد بسر ہیں میر بھیر زمانے کے ناگباں کتنے کددم ژون بی بساط جیال یو ڈیر و ڈیر ہے برم دہر بی ثاب حماب گاہ تثور سكہ جس كا بركزراں بل ہے ماميد محشر خيال خام ه آهيد ساز و برگ للاح جو سیے وسلہ ہیں ہوشی رہیں کے خاک ہسر سیان خنق و غدا واسد تبین کوکی نه کوکی صاحب عرفتهٔ نه کوکی زعره جر شروع ون سے ہیں مہوش نہیں بیآن کی بات مُصُورً بردني برلاج خورترش خودم سنیں سروش کی آواز ہے مراقمی خرف ہم اہل راز کی ہر بات ہے عیان و خبر انجاب بوت میں شعر و من رما کہے؟ مجائے " تا ہے گفت و بیاں بیں کیسے اڑ؟ کے ند این مناوہ مسی یا زور مرا سقر ہے جو بھی مرا ہے اکیے ین کا سفر میں خالد ان کت اسباب نارسائی کے ند ہے ہوں مرحاتن کے نددل کے معرکے مرا

### يروفيسر ڈاکٹر خيال امروہوي

**A** 

샀

مبابقت کے لئے عبد ماز کام کریں تقیجہ خیز وسأئل - کا اہتمام کریں سحر کی سم ہے بیلی سرت نے جمانکا ہے شعاع میر کا مجربور الاام کری خلو**س و مهر و دفا ک** کرن کیمی پیونے کی متاقرت کو اگر ول سے زیروم کریں نظام حمّس میں گاڑیں شعور کے خیصے خلا میں جا کے سے رنگ سے خرام کریں قدیم نکر کے حمروہ تؤشہ غانوں کا مکالمات کے نیٹے سے انہدام کریں قرانه ترجره و مرخ پر فدم رکمیس خرد محری کی فعنا میں بھی کچھ تیام کریں جمال فطرست مد رنگ کے تقاضوں کو نئ تلاش کی سدیندیوں سے رام کریں ذین بانت دیں ہے ہمرا کرائوں میں ادارہ جات کی اعداد ان کے نام کریں جو بے تصور لہو ہیں تہا گئے ہیں خیال ادب سے باتھ اٹھا کر آئیس سادم کریں

سال رفت کی حکایت امال ہے کم شدخی زعرگانی تعلی مرام می با سے سم شاخی خون سے دریا کی لہول میں بشر غرقاب تھا وفتت کی رفتار کویا بروعا ہے کم نہ تھی بجر رسب نتے حكرال كتكول ليكر دربدر بندگی کی طاہری صورت مجدا ہے تم دیتی برطرف خونس بعتور برسمت چیخوں کے عذاب مویج گل بھی اب سے دوڑ رخ کی ہواسے کم ندھی معبدول می جن سک ایاء برلید چرکا کیا ان کے خال و عل کی رونق بارس سے کم درخی ظلم سے عفریت نے شہروں کو دیرال کر ویا یوں تو ہربادی جہاں میں ابتدا ہے تم ند حتی جائے کس کرداب ظلمت جس کے بویا ہے انہیں جن کی روش رہنمائی ناغدا ہے کم نہ تھی

## سيدم محكور حسين بإد

公

☆

حن ہے ہم آخوش ہے باطل ناخواستہ كويا كرقمت بن ب عاصل ناخواست الثائح تر و تازی ول ش بشاد اسے غم کا بھا کہ ہے نازل ناخوات کیوں تدوکھا کیں اے صورت سہل سرشت مادا زماند کہ ہے مشکل ناخواست آؤ اُمْرَ کر میمیل هیر شکایت اِساکیل ۲ جو سی سامنے منزل ناخواستہ خواہشوں کی صورتی کیے ہوں من مورتی بم جو يناتے ميں خواب باكل ناخواسته چر تو کی چیروں نے بیار سے دیکھا جسین عمع نے روش جو کی محفل ناخواست ہم تے تو جو کھے کیا یاد کیا شوق سے آيا در جينا جمين بادل ناخواست

نظر آف تا باندی جاں کی پیاکش نظر جمکانا زشن و زمال کی پیاکش تمام دہر کو لئے آنا آیک افظہ پے سنمسی کو جاہما سارے جہاں کی پیائش ہیشہ رہنا کسی کے خیال میں سرشار یقیں کے ماتھ یہ وہم و مکان کی پیائش بحرنه جائے كه اس كو افغانا مشكل ہے وجود کل سے ہے سنگ مرال کی بنائش حاری خاک اڑائی گئی تو کیا اے دوست المارے ساتھ ہوئی آسال کی پیاکش ير عيه جس بيمي اس كي سنوار د ي تسمت مجیب ہے گبہ ناگیاں کی پیائش ليون بيہ بياد بهار مخن دکھائی سے یہ شاخ فامشی، برگ بیاں کی بیائش

## نويدسروش

7

اک افظ میرے دل پہ وہ تحریر کر عمیا میں انہ انہ میرے دل پہلے میں اس طرح میں میری المیرے تربیب نے اک فخض اس طرح میں میری طب حیات کو تنویر کر عمیا کوشہ نشینی آب ممی تعبت ہے می نہیں میں میں میں اس کے وہ مری زنجیر کر عمیا میں میں سب سے طریز دوست جھتا تنا عمی خے کل شب مرے خان دہ تقریر کر حمیا میں اپنے بیار کا میں میرے دل و دماغ میں تقییر کر حمیا میں میرے دل و دماغ میں تقییر کر حمیا میں میرے دل و دماغ میں تقییر کر حمیا میں میرے دل و دماغ میں تقییر کر حمیا میں انتیار کا میں میں دائے میں تقییر کر حمیا میں دائے میں تقییر کر حمیا میں دائے میں تقییر کر حمیا میں دائے میں دائی تو مرزی آئی تو مرزی آئی تو مرزی آئی تو مرزی آئی دو تا ہے میں دائیر کر حمیا میں دو آئے میں تاخیر کر عمیا آبا فہیں وہ آئے میں تاخیر کر عمیا آبا فہیں وہ آئے میں تاخیر کر عمیا

## صأدق يشيم

☆

منظمی گلر کے انداز عیاں بھی ہوئے میں ہم ادانے بین سبک ہیں تو گراں بھی ہوئے جن ستاروں کو فعدا مان کے بچ جا تھا بھی ب المخابیر میں شدموں کے نشاں بھی ہوئے کے سرفرازی کی اوا آتی ہے آتے آتے آتے آتے آتے آتے مانے میں تو کل سرو روال بھی ہوئے آتے مانے ایس تو کل سرو روال بھی ہوئے آتے اللہ منامت رکھے آتے اللہ منامت رکھے ترخم سینے کے نبال ہیں تو عیاں بھی ہوئے گئے گئے کہ نبال ہیں تو عیاں بھی ہوئے گئے گئے کہ نبال ہی تو سیر توک ستال بھی ہوئے گئے کہ نبال ہی تو سیر توک ستال بھی ہوئے گئے کے نبال ہی تو سیر توک ستال بھی ہوئے گئے کے نبال بی تو سیر توک ستال بھی ہوئے گئے کے نبال بو سید کے نبال بھی موئے گئے کے نبال کو سید کے نبال بھی موئے گئے کے نبال کو سید کی فعنا کیں وقائے کے نہاں بھی ہوئے گئے کہ نبال کی دو گئے کے اور کی دبال بھی ہوئے گئے کہ نبال کی دو گئے کے نبال بھی نوگ دبال بھی ہوئے گئے کہ نبال کی دو گئے کے نبال بھی ہوئے گئے کہ نبال کی دو گئے کے نبال بھی ہوئے گئے کہ نبال کی دو گئے کے نبال بھی ہوئے گئے کہ نبال کی دو گئے کے نبال بھی ہوئے گئے کہ نبال کی دو گئے کے نبال بھی ہوئے گئے کہ نبال کی دو گئے کہ نبال کی دو گئے کے نبال کہی دو گئے کے نبال کھی دو گئے کے نبال کی دو گئے کے نبال کی دو گئے کی نبال کی دو گئے کے نبال کی دو گئے کے نبال کی دو گئے کی نبال کی دو گئے کے نبال کی دو گئے کی دو گئے کے نبال کی دو گئے کے نبال کی دو گئے کے نبال کی دو گئے کی دو گئے کے نبال کی دو گئے کی دو گئے کی دو گئے کے

# مرورانبالوي

☆

سنب امیدی بر آئی جیل سنب بورا ارمان ہوا سنس خاطر بدول سيم يريشان ميون اتنا ناوان موا جب بی بھلی ہے ہم سے یارواس دل کی کیا پوچھو ہو رسم وقاسے جو ناوانف اس پر ای قربان ہوا فطرت کا شبکار ہے لیکن کیا کیا اس پر بنی ہے سنے قراوں سے گزرا ہے اب جا کر انسان موا آ مَيْد خُودِ تَخْلِيلَ كِيا اس اعد پھر دیکھ کے اپنی صورت خود تیران موا وحونی رہائے بیٹھا ہے کیوں سنگداوں کی بہتی میں اس محمری میں کون ہے اپنا کیوں اتنا نادان ہوا ترک سکونت کرے ہم تو صحرا میں آ بیٹے ہیں ومريدا فها كركوني عطيه عبد شيريس بياعلان موا خاند بدوشوں کی صورت ہم محری محری محوے میں خون چکر ہے اس کو لکھا تب اپنا دیوان موا روئد کے این پاؤل شی بارو وقت گروتا جاتا ہے سمب بدسرور انبالوی دیجے س کا کیا تعسان جوا

## اخترعلى خال اختر چينتاروي

☆

معرائے جاں میں ناقہ و محمل جیس کوئی 1 عو کا سال ہے معظر منزل نہیں کوئی ! جرت بيرسر جمكائ ون بم ساجال بكف واحسرتا " كه ممل بيه مكل شبين كوني ! شنے کو کان \* "اُعْلَمُ ھَائِی ٰ ' اُرْسُ سُمُے مدت سے آئینے کے مقابل نہیں کوئی ! آتی دیس مہیں ہے "انا الحق" کی بازگشت اہل جنوں میں دار کے قابل نہیں کوئی! اس سے جیس سا ہے زمانے نے ای انگفت يزدان خصال و غوث شائل نهيل كوكي ! و کیمیں کے جو یاد ستائے رسول علاق کی كيا " أسوة رسول الله كا مال ميس كولي؟ اے"اُولَىائى تَبحتَ قِبائى" كرازدال محرور جان میں شور منادل نہیں کوئی افل وفا کے واسطے اختر ' عجب اعجب ا ا اس ھے ہے میار میں محل نیس کوئی

#### جعفربلوج

₹\$

☆

كوفي كهدد عرز بت تربت دي جلان والول س جیتے جی عروم میں اب تک چھوانسان اجالوں سے وحشت خيز خوالول ش كيون مم دسين جو يادرس اجرے خواب دکھائی وی کے ان ویران خیالوں سے زم وروح کے مالوں کو بھی ہم نے کیکنے ویکھا سے ، انظه مجمد مخصوص حبی ہے شیشوں اور پیالوں سے اک تبائے وحوے ہارش جس تو کیس خوش جمی كياأسكى كروابهث دهل جائے كى بيند كے جمالوں سے زخم رسیدہ میں مانا ہے آئ ہلال جہاں بھی ہے عصر رواں بیار فم سے ہیں تیرے فیرسکالوں سے آپ کی عشرت سا،ٹی پر حرف نہ کوئی آ جائے آپ نہ نوچیس وبہ جابی ہم آشفت حالوں سے جعفر ہم لاحید اور فتم نبوت کا دم بحرے ہیں تقشِ حیامت اپنا روش ہے ان پُر تور حوالوں ہے

سب ہے ہیں شعر تری رصت کے یا ضدا وہ جن کے درد کا ہے وظیفہ خدا خدا نائختم سنر سے داوں میں ہیں وسوسے قرال الله مول جو يظاهر جي ناخدا دانا جو تھے وہ فود سے خدا تک مکی گئے گئے ہم ابلیوں سے دیکھیے کرتا ہے کیا خدا اے بھنے معبدول میں جیس میکدوں میں وجوز ارزال نہیں ہے صحبیت مردان ہاخدا اک جذب خاص تما جو بچا کے ممیا مجھے مجدہ طلب شنے درنہ یہال جا یہ جا خدا امرار کیوں درازی وسعه دعا ہے ہے کیا جبرے دل کا حال تہیں جاتا خدا جعفر بي فوف ہے كوئى بت ہو چر بى ند لے کول جُرتو ہے؟ کس لیے یاد ہ میا خدا؟

#### سروشه خا<u>ن</u> جهر

مال کلفن پر عیاں ہے چٹم تر اب کے بری
آشیاں کنے جلیں سے کیا خبر اب کے بری
ہوگئی نامھر منزل شعور و گلر کی
ایک فوکر ہوگئی ہے راہ بر اب کے بری
دہ تما جو تھے بھی میادوں کے مرد ہوگئا
ہوگیا ویران ہے وال کا محر اب کے بری
ہوگیا ویران ہے وال کا محر اب کے بری
کوئی جانے کیما ہے زیاں سا خوف رہتا ہے جھے
کوئی جانے ہوگئی کو تو خبر اب کے بری
کوئی جانے ہوگئی کو تو خبر اب کے بری
صفح ہوا ہے ہوگئی کو تو خبر اب کے بری
صفح ہوا ہے گئی مات ہے جشمتی نہیں رکتی تبییں
صفح ہوا ہے گئی ال جانے حراب کے بری

#### سیدر فیق عزیزی چنه

دل ' عثل سے آبادہ پیار ہوا ہے شاید کہیں چھر ٹڈکرہ دار ہوا ہے اسے نفسل بہاری ' سے پذیرائی جنون کی بر کوچہ ، گل ' دادی پُرفار ہوا ہے دیوائے ترے شہر میں جس روز سے آئے برشپ کو طلوع رین ودارر ہوا ہے ہرشپ کو طلوع رین ودارر ہوا ہے کہیں جی خیر بی فریدار ہوا ہے کہیں جیر بی فریدار ہوا ہے اللہ اس پہلی جی خیر بی فریدار ہوا ہے بیل اس پہلی خیر بی فریدار ہوا ہے بیل اس پہلی خیر بی فریدار ہوا ہے بیل الس و آفاق صدیمی اب و رضار کیا کیا کیا تہ ترے میں کا اظہار ہوا ہے

# سيف الرحمن سيفي

雰

ب بست و بُودُ عدم أور المكان كيا ب يهان فيس ب اگر مجھ تو جمر وبال كيا ہ ہے تیری جلوہ تمالی جہان کا مقبوم جو تو شم جلوہ تما ہو تو پھر جہاں کیا ہے تلاشُ عَنْ مِنْ مِن مِولَ مَمْ بَهِي خَبر تَبين جَه كو یقین کیا ہے یہاں اور یہاں گمال کیا ہے النائل حن بی جو زندگی ہے میرے کیے تو کار عشق میں چر جان کا زیاں کیا ہے قلس میں جس نے محزاری یو زندگی سادی پر اس کے داسطے گھر کیا ہے آشیاں کیا ہے مری تطر بی سے قائم میں کا نکامت کے رنگ ند بوں جو میں تو رمی کیا ہے آساں کیا ہے ہے جس کے ہاتھ میں سینٹی نظام کون و مکان وہ جاتا ہے کہاں کون اور کہاں کیا ہے

# مجهود رجيم

숬

چراخ آخر شب بھی ؟ ہوا سے لؤنا بھی نظر میں رکھنا ملاقات مجمی ' چیمزنا بھی محی کو کوئے کا امکان بھی ڈہن میں رکھنا ہے وصل دے کے تعاقب عمل چر پرنا بھی حیامت جمع تغیادات سے عبارت ہے کہ چنے لیے مجی برینا کر اجزنا ہمی وقوع پاتے دہے جیں تجیب امکانات مرفسه رنگ جمی اور تنایان پکرنا بھی میداس الراح سے بالد حیات کی ممثل مكر سيرسى راه يمى اور دائرول كا برنا بمى ب شعر کہنا کچھ آسمان تو نہیں صاحب سفال رہزے بھی جاتا '' تنگین جڑنا بھی رجيم کيا الوکھا زبانہ بچپن کا شتاب مان بھی جانا ' ضدوں یہ اڑنا مجی

## مسلم همیم حرب

# مختارخيالي

#### 삸

برق کی می کیفیت کا درد ہے ال وٹول اندر کا موسم سرد ہے سوم کے لؤ گر کا چٹمہ ہے خلک تخلي جال کا پا پا درد ہے ہر طرف بنداد کا سا ہے سال اعدول ، آیاد خیر درد ہے دھند آ تکھول ٹی شخش مانسول ہیں سے ینے گل رنگ جمن سب محرہ ہے وقت کے چیرے یہ ہیں کیا کیا سوال كرب على أدويا عوا بر فرد ہے گردڻي خول تيز تر کڻا ہے گم آن کل دکھ عدم و عدرو ہے سانحہ کیا پیش آیا ہے شیم! ہے تظر بے سے چذبہ سرد ہے

مجھ ہے او کرپ ذات کی زیبائی چھین کی ميرے وكھوں سے لؤتے مسجائى ميجين كي رنجے مدل ہے ای دن پر کی مولی جس نے کہ مرے نطق کی برنائی مجمین کی ووحوصلے ہیں اب ندوہ طوفال ندوہ سکوت کویا سمندروں سے بھی سمرائی مجمین کی تہذیب معیر لو سے دیجتے اصول نے انسان ک بزبان سے سچائی چھین کی یہ بھی ستم ہوا ہے کہ قمل بہار تیں تحملتے کے جو پیول لا رحنائی چھین لی مُرعد بال کے انجمن آرائی کا مجھے تر نے تمام عمر کی تنجائی چیمین کی محفتار حمل طرح بأو اجالون بد احماد جب روشیٰ نے آگھ سے بینائی چین کی

# محمودرجيم

☆

# سيف الرحمن سيفي

坎

ہمارے دم ہے ہے جو کچھ یہاں ہے وگرتہ دفیا آک خال مکاں ہے اللہ کار ہو تم اللہ کار ہو تم اللہ کار ہو تم اللہ کار ہو تا کہ کول ہو تا کہاں ہے اللہ کار دیاں ہے اللہ کار دیاں ہے میرات کی اللہ کار دیاں ہے میرات کی اللہ کار دیاں ہے میرات کی جانے کا جنہ بنتی میادا سر ہے اور لوک سال ہے میاں ہے میں سال ہے میں سال ہے میں سال ہے میں سال ہے میں حقیقت کا جوں سینتی حقیقت وہ خدا جانے کہاں ہے

#### گلنارآفری<u>ن</u> م

#### <u>نورائز مال احراوج</u>

公

سوچتی ہوں کہ اب کوئی جائے کیاں ہر طرف آگ ہے ہر طرف ہے وحوال چقروں سے مکاں کو سجاتی ہوں میں میرے می کام کا کار شیشہ گرال دن کے لیے نظر کے لئے مختفر راست کی ظلمتیں سمی فدر بیکران موج عم ہے سفینہ الحثا رہا آنووک کا سمندر رہا درمیال جب محری برق تو مرف ہے یاد ہے ہم پارا کے آشیاں آشیاں اے مرے رہبر و راستوں میں بی کیا منزلوں پر مجلی اوٹا میا کارواں آسال ۾ اب اس کي شرورت بيس اب زیں پر از آئے گی کہان الیے حالات یں کیے زیرہ رہیں اب لینتیں ہے کوئی اور نہ کوئی گمال ابل محفل کو گلنار نیند آ محق ختم ہونے کی جب مری واستاں

رنگیتی بہار چن کے بغیر کیا جذبات الوشراب كهن كے يغير كيا مسجمیں کے کہا وہ بات اشارے کنائے ہے دیں مے جواب عرض بخن کے بغیر کیا انجام آراد کا ذرا مجی تیس خیال لاشے کو وکن کر دیں گفن سے بغیر کیا لو ده بھی میرا نام و نشاں پوچھتے ہیں اب ارش وطن ہے الل وطن کے بخیر کیا بوش جنوں کو جاہئیں صحرا ک وسعتیں ر کھتے ہیں وحشی دار و رس کے بغیر کیا ناتعی سمی کٹیے ہیں انساں کمال کو ہوتا ہے جاتد ہورا گہن کے بغیر کیا دل میں جگہ نہ دو ہے مرے جذب وشوق کو بھٹکا کرے گی دوح بدن کے بغیر کیا جتنی بھی ہو مرقع جذبات شاعری ادیج سخن مہارسے ان کے بخیر کیا

### اکرام<sup>ت</sup>یسم ج∕ز

لقظ ے لفظ جوڑتے رہا بمرا فن خود کو توزیتے رہنا ران نہ چا تو زیر ہے گا خوامِشوں کو نجوڑتے رہڑا خون مبکے گا خوشیودک کی طرح س کابوں سے بھوڑتے میں صے رہا نہ ان کی مرضی ہے وُرِحُ ہواؤل کا موڑتے رہنا چرتیں آئیوں میں رہتی ہیں اپی آتیس نجوزتے رہنا سم نظر لوگ جن کو ایٹا کیس اُن رواجول کو چیموڑیتے رہنا دكه تحبهم بين بدمزاج بمهت ال کے بازو مروڑتے رہن

#### منصور عاقل جيج

ند زاو راه ' ند منزل ند جاده ر کين جي سٹر ہے شرط ' سٹر کا ارادہ رکھتے ہیں ' بہار ہی ہے تبیس بہرہ مند الل جوں فزال سے بھی شرف استفادہ رکھتے میں فقیر راو نشیں ہو کے بھی غنی میں بہت كبدل كي شكل مين أك شاجراده ركعت مين مهاري برم وفا جس حليف مو كه حريف کوئی مجنی جے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں چوشاہ کبر کو دے شہمی اور ہات بھی دے بِسَاطٍ مُحرِّ بِهِ جم وه بياده ركحت مين الحاری حرمال دلی کا سبب کھے اور جہیں سی کدان ہے توقع زیادہ رکھتے ہیں تمہارے عبد ستم میں حتاع عم کے سوا بس أيك جال بيهو" بركف نهاده" ركف بي

# <u>قمررُ عینی</u>

#### نعتنيهر بإعيات

اللہ جنہیں عرش یہ بلوانا ہے ایک آلیہ آلیہ ٹی جن کے من گانا ہے ایک آئی مہر جہال تاہب کا تو ہے مداح! سورج کو تمر جہال تاہے!

دہ معدق اتم ان سے صدافت کا مجرم م کوئین میں روئل کا سبب ان کا دم بر خوبی م تخلیل ہے ان کا صدقہ میبوں سے مترا ہیں رسول اکرم

معممیر ہوا جب ہی غم کا مایہ جب بنی غم کا مایہ جب بنی اللہ بریشاں نے مجھے تراپایا جب کوئی بھی تسکین کی صورت نہ رہی ہے ساختہ نام آپ کا لب بر آیا

کیا اور کوئی ال کا موا ہم پاید؟

کیا اور کی نے بھی یہ رقبہ پایا؟

کیا یہ ڈرٹھنٹ کی تغییر جہیں
خود فرش یہ بیں عرش بریں پر سایہ

اب پر نہیں کچھ آپ کی مدحت کے سوا خواہش نہیں کچھ جذبۂ طاعت کے سوا جنت کی طلب ڈر کی ہوں کا لذبت نفس جنت کی طلب ڈر کی ہوں کا لذبت نفس کچھ دل میں نہیں ان کی حبت کے سوا ان جبيها كوئى فحر اب وجد نه بوا ان كا كوئى تهم بإيه و جهم لد نه جوا آية كو تو كتف على جبير آية لايكن كوئى محود و عجم نه بوا

اے کاش ہے آئے یہ تمنائے حیس اے کاش سکول پائے مرا قلب حزیں رہے کو مدینے میں جگہ ال جائے بالائے ذہی ہو یا جو زیر زمیں ااریپ کہ پیغام طرب ناک ہیں آپ ا اللہ کے اے بیارے نمی باک ہیں آپ ا انسان سے ممکن ہی مہیں حمد وراہ سرکار برون قد و ادراک ہیں آپ

#### عبدالعز بزغالد

(a)

معنا بیبنادر اور لفظ نجل مین شعر مرے آگرچہ بے عیب و عمل حاصل جد موا ان کو قبول خاطر حافق ہوتی ہے عیابے مادھنا کن کی سیھل؟ موقی ہے نجائے مادھنا کن کی سیھل؟

كيوں وكچھ كے نقشہ منسيت بينيا كا آتا ہے ججے ياد سليمانی هسا گنا تھا بطاہر جو سجح و مالم اعرر سے ممر ريخنة ويمك خورده!

جائے کی سمس تصور کی بھے کو سزا زندہ ہوں آگر تو بس توکیل بخدا کانٹوں سے لہولہان شیلے کی طرح بھیشم کے سال سے مری بان شیا!

اک داڑ ہے سربت نظام قدرت ادراک سے باہر ہے خدا کی حکمت میلہ ہے: لیک جھیک کا یہ برم روال آتے می مے جہاں یہ عکم رفصت! (1)

ماضی کے نقوش ہو رہے ہیں تابود وہ فرش زیش ہے اب نہ دہ چرخ کیود کرتی ہے اب نہ دہ چرخ کیود کرتی ہے اوال کرتی ہے دوال کی وجود؟ کیا ہاصی برکت ہے بررگوں کا وجود؟

او کاش میتر . تخبے حبرت کی نگاه ویکھے تو مآل سلوت و مکس و جاه ایجا ہے شمنڈ قدرت و توت کا لا حول قال تُوّة اِلا یاللٹا

سمس برتے یہ کرتے کوشش حن طلی؟ رکھتے سمس سے توقیع واوری؟ کیا حن اسمی سب کو مل جاتا ہے ہوتی مہیں حقدار کی کیا حن طفی؟ ہوتی مہیں حقدار کی کیا حن طفی؟

خالفہ حیواتوں اور انسانوں میں کیا تھیم ،و تعقل کے سوا فرق کریں؟ موسے نے سوا فرق کریں؟ موسے کے سواؤں کو مختل موسی کے سواؤں کو مختل موسی جمیں! موسی جمیں!

#### ىروفيسرۋاكٹرخيال امروہومى چراغ فردا

ذرًهٔ خاک کو خورشید ینا کر ویک ذہن میں نشن کو ہرشکل سے لاکر دیکھا كيا شركها بي غلد سوي سدجيلي بي عداب حدیث پھرکوہی انساں نے ''جُدا'' کر دیکھا ديجه پھر ارش وطن تازہ ليو مانگے گی تفتی سافر و بینا و شبر مانتے کی سجدة خاص اوا كرف جو يرسنى ب فماز پہلے آزادی مشرب کا وقسو ماتھے گی بيت وتول يہ جو سوما ہے لو آنو آئ سوی ہوں آئی کہ جے کوئی آ ہو آئے معر ماشر سے فقل میری تمنا ہے ہے نسل تو ہے مرے افکار کی خوشبو آئے جتنے انسان کے دشمن ملیس بلڈوز کریں جننے عاصب نظر آجائیں زیس دور کریں مرف بالول ہے جرافیم نہیں مر کے ان په زیراب کا چیزکاؤ شب و روز کرین ابتداء نظه آخر کی خبر دی ہے خنگ تھیتی بھی تھن ہو تو شمر دی ہے بے شعوری وہ بلا ہے جو نہیں دیتی نجات

بلك تهذيب كو امراض نے يمر دي ب

آثاعت ہو تو ہر بطہ والمن کا عرب ہے چھن ہے رفتک نشن ہے اگر بیگامچی احساب ہیں ہو تو جنعہ ہمی جہم کی بہن ہے تو جنعہ ہمی جہم کی بہن ہے

تماشہ گاہ جہاں میں بجیب رنگ آئے جو سنگ لیکے پہلے تھے وہ ڈیرسنگ آئے جھا کے حجم سے نمل وفا نہیں آئی وہ انتہام تو نے گا جو تھے سے خگ آئے

نظام جہل میں طرز سخن بھی یاد نہیں جوال عہد کا وہ یا تھین بھی یاد نہیں اواس عمر کا لسیان اف معاذ اللہ کہ اقربا تو الگ ہیں وطن بھی یاد نہیں

# مفتظرا کبرآ بادی قطعات

(r)

ناگیال ہیں کمی نگاہ کا تیر ناتواں دل یہ ٹوٹ پڑتا ہے جسے اک ہے قرار موج کا ناز مجر ساحل یہ ٹوٹ بڑتا ہے

(4)

حوسلے نیند کے جو کر گئی تھی آخرِ شب تھی یا لیقیں وہ ترے انتظار کی خوشبو جو آ کلہ کھلتے ہی دیوانہ کر گئی تھی جھے تری میک تھی کہ میج بہار کی خوشبو

(r)

فروب ہوتا ہے جنب آفاب مغرب ہیں تو شاخ دل پرمرادوں کے پھول کھلتے ہیں قول ہوتی ہیں مصلِم دعا کیں لوگوں کی جوم شوق میں جب دولوں دفت ملتے ہیں (1)

محروثی روزگار رہ رہ کر بول الجھتی ہے تیرہ بختوں سے بھیے اک برحرائ آندھی کو مند ہو قابت قدم درخوں سے

**(r)** 

حد سے برحتی ہے جب بھی ایوی سب آتی ہے جیرگ دل میں ایوی سب آتی ہے جیرگ دل میں پھر کسی کا خیال آتے ہی کھیل جاتی ہے جائی دل میں کھیل جاتی ہے جائی دل میں

(a)

یں زعری کے فدوفال بھی یہت جیکے بیات جیکے بیات ہو بیات ہو بیات کی کہتم بھی مری ضرورت ہو کیا ہائے کے فدوفال بھی فریصورت ہو ہے زیرگی بھی حسین تم بھی فویصورت ہو

# <u>محشرزیدی</u> تلقینِ صبر

فریاهم سے اوں نہ مومردد کر بیال میرکر تيرى جانب تكدري ببرامكار مركر ويكهن كب تك دينية بين دندال مبركر درکزر ہے شیوہ بادہ سماراں میرکر خم بے دفتر تاری انسال مرکر بال وي فكل جرائح زير دامال صبركر آب اين وام بس اينبس دوران صركم اب گرا دی جائے کی دیوار زنداں مبرکر ہم أعاليل مع محبت كا شبتال مبركر دور کب ہے آک صبح بہاران میرکر منفعل ہو کی نگاو ننٹہ سامال صبر کر وقت لے گا انتقام سینہ عاکال مبرکر جرسا تك جائة كا مرغ عليمال صركر آمے کا تھ سے مثل ماو کھال سركر حسن دراً نے گار قصان و غزل خوال اصبر کمر

مبر بہتر ہے دل وحشت یہ دامال مبرکہ استقامت وصف عالب بيزي كردادكا آ حميات خير المحاظرف ك والعول على جام سلح محنتاری کو مانع ہے نظام ہے کدہ مرک بے مام ی قست ہے بروایل ک لا يد زم خود في سيحا تا دسي حل تما سری صد کے تعدق منظریب آجائے کا اب ترا رفح اميرى ان چكا عبكوهكن جهل کی په تیره سا مانی بس اس کعول کیا ہے محجمين بير بسب ب فائده بالنظراب اسيع الدول كي عد المت يس كيكي فردجرم ترک مت کرنیز کھائے جامیت کے فریب پھر کوئی بنتیس شرائی موئی آ جائے گی اس کی ہوئے ہیر جمن ہے اُس کی آ مدکی او يد جرك بإدل أزال وسأل

اب بیں ہے شق کونا تحرموں کی احتیاج خود پکارے گا تھے آخوش جاناں مبرک

# <u>" فاق مدیق</u> اجڑے گھر کی ی<u>ا</u> د

جنم لیا تھا جس گھر میں اور جہاں رہے آباد
جیون بھر کا سوگ بنی اس اجڑے کھری ید
اپنی منی اور ممتا کے سپنوں کا آدھار
کیما یاگل بین تی جس نے پھین لی وہ بیار
اپنے گھر کے آگان بی دہ تیم کی شندی چھاؤل
اپنے گھر کے آگان بی دہ تیم کی شندی چھاؤل
آگ دھو تیم ادرابو میں اس بت بو گھے سب ابان
جب بیتا پر ٹلا ند اب تک اٹھا تھ جو طوفان
سوی دہا بھی جائے کب سے دلیں ہے یا پردیس
کون آ تا ہے من در پن میں بدل بدل کے بھین
دل تو اور کہیں ہوتا ہے اکھین دل بن جاتی ہیں بید
دل تو اور کہیں ہوتا ہے اکھین دل بن جاتی ہیں بید
دل تو اور کہیں ہوتا ہے اکھین دل بن جاتی ہیں بید

#### یرد نیسرڈ اکٹر عاصی کرنالی قبدی قبدی

میں کیرے دریا کا موتی مي او ني آکائل کا تارا میں ان دکھے پیول کی نوشہو یں ان جائے دلیں کا رابی the the in th پہنچا آیک تنی استی میں وہاں مجھے اک مخص نے پکڑا اٹی سرشن کی زنجیریں میرے باتھوں میں پیزا کر بھے کو اپی تید ٹیں ڈالا ميرا تارا ميرا، موتى ً میری رنگت میری فوشیو سب کچھ أوثا سب کچھ عمرا اب ش کیا ہوں کی مجھ بھی تہیں ہوں بس اس کا ہے بس قیدی موں وہ ڈعال کے صوائے ہے میری ، تحرانی کرتا ہے اس کالم کار اس کار کو عاصی کرنالی کہتے بين

من تبديلي وبحرا محسن اليجاد كها يجاد من؟ (اداره)

#### مسلرهیم به یگاهوا جنگل

بہت برے جیں بادل اب کے مادن کے مہینے میں گر کھینوں جی من کے اپنے ہرائی تہیں آئی جلو جی فصلی باداں اپنے سرٹاری تہیں آئی صا مدت ہے ہولوں کی خبر لینے تہیں آئی فیل مدت ہے ہولوں کی خبر لینے تہیں آئی نظر جی برگ ہائے زرد کا موم تہیں بدلا مدارے جبر جاں جی درد کا موم تہیں بدلا مدارے جبر جاں جی درد کا موم تہیں بدلا

گزر من بین بجوان انداز کاب ردزوشب این کوئی سایہ ایس سایہ بید آبستہ آبستہ عدم آباد کی جانب بزھے آبستہ آبستہ کوئی بھیگا ہوا جگل جائے آبستہ آبستہ زیس نم ہے فضا نم ہے گر جلو ہے سلکتے بیں جملتی ہے فصیل گار و فن بینے سلکتے ہیں

#### ঠা

رگوں میں انجماد خوں کا کھ احساس ما الحجے کی بیار میں دھل جائے دول کے بیکر میں دھل جائے دول کے بیکر میں دھل جائے دول کے آتھیں اوڑھے کوئی سابے نظر آئے کوئی آسیب جیے محر کے آتھیں میں اڑ آئے یہ حمر کے آتھی میں میں جائے یہ حمود نہ بن جائے یہ خوابوں کا جزیرہ خون کا دریا نہ بین جائے یہ خوابوں کا جزیرہ خون کا دریا نہ بین جائے

#### انجد قریشی سماری مهملی نگاه

مبلی نگاہ حشر سا ڈھاتی چکی مھٹی سرمايه ء حيات لٹاتی چکی گئی ارض و ما يه تور ما جيماتا جلا مميا کون و مکال کو طور بناتی چلی محتی فوق أنظر كو آرزوك دل منا ديا دل کی کلن کو اور یدهاتی چلی محقی شخانه و حیات ش*ل مباقر کمنگ* الحے ير دل کو باده خوار بناتي چلي کي وه واستان مختق جو بنبال دول من سمي خاموشیوں میں اس کو سناتی چکی سمگی وے کر رخ جمال کی ہلکی می اک جھلک كانتۇل كو لالە زار ينالى چىلى كىلى الخضر كد آن وه امجد نكاد ناز لموقان حسراؤل کا افعاتی چلی <sup>سم</sup>ی

# <u>گلنار آفریں</u> سمندراورزندگی

کرزندگی تھی ندزندگی کی کوئی علامت اقت کیا سمندر ڈنا کی جانب روال ووال ہے میری سوچیں ہرے خیالات پھر سے الجھن پڑھارہے ہیں بھے یوں محسول ہور جاہے کہ ڈھلتے سورج کے ساتھ ھی مجمی افتی کے فزد کی فررد پی ٹی میں دھیر سے دھیر سے افر دہی ہوں حیات ٹوکا سرائے بائے خیات ٹوکا سرائے بائے میں ہی جو ہے رم دائر ہے بیں سٹ کی ہوں مرسے خیافوں کے تانے بائے الجھ سے جیں دکھوں کے لیحوں کو ساتھ نے کر دل دنظری سکوں کے فاطر سبک ہوا ڈس میں سائس پینے شمول کا اپنے مذبح کرنے ہجوم قم میں کھری ہوئی سی

یں جب سمندر کے پاس پیٹی

قرموچی ہوں کے ساملوں پردہ پہلی جیسی
محبوں کا کمیں بھی احساس کیوں نہیں ہے
قدم قدم پرادا سیاں میں
ہوا کی فار ست ذرہ کی کیوں ہیں
ہوا کی فار ست ذرہ کی کیوں ہیں
جورا طوں تک پیٹے میے ہیں
مزر کے سامل ہے جب سمندر کی تید میں جما اٹکا
توجی ہے دیکھا

## يروفيسر وَاكْرُلَوْ صِيفَ تَمِيم - يروفيسر وْاكْرُسيد محرعارف لَعْلَمْ وَلَعْلَمْ

نام تاب: گلبائے رنگ رنگ

مصنفه : الأقدر حيم الدين

مبصر: ڈاکٹرتو صیف تبہم

منت کا پند : ۹ - جای روژ ارادلیندی کینت

فنخامت : ۵۵۰ صفحات قیمت : ۳۹۰ رویے

" گلب ے رنگ رنگ" فا قبرتیم الدین کے مقالات مضاطن اور انشا ہوں کا مجموعہ ہوای سائی شائن اور انشا ہوں کا مجموعہ ہوای سائی شائن ہوا ہے اس سے پہلے ان کے تلم سے متعدد تعامیف منعیز شہود ہے جی ہیں۔ تیکم صادبہ کا تعنق برصغیر کے ایک قدیم علی واو نی فاتواوے سے شخر واوب کا ذوق اُن کودر شیس لما ہے۔ سائی او نی اور معاشر نی مسائل پر انہوں نے خیال انگیز مضافین سپر واقع کے ہیں۔ بچوں اور نوا تین کی قفاح و بہود اور تعلیم و تربیت کا منائل پر انہوں نے خیال انگیز مضافین سپر واقع کے ہیں۔ بچوں اور نوا تین کی قفاح و بہبود اور تعلیم و تربیت کا منائل بر انہوں کے بیش نظر دیا ہے۔ اوب کی ترویج کے لئے" قلم قبیل اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے سئے منائل بہیت ان کے بیش نظر دیا ہے۔ اوب کی ترویج کی ترویج کی جائے کم ہے۔ و ایک صاحب طرز او یہ جیل جس کا نیقین زیر نظر کا ب میں شائل تو یوں کوایک نظر دیکھ کے ربوسکا ہے۔

اس كماب من جهاى أردوك كلا يكي شعراء شلاً غالب اقبال حسرت موبانى اور جوش فيح آبادى

المحكر فن برمة الات شامل بين و بين آج كدورك جديد شاعرون اوراد بيون مثلاً ممتاز مفتى مرزا اديب السيم تجازى اختر بوشيار بورى والحزوزي آغا والكروديد قريق محس كليل اوراعتبار ماجدى او بي كاوشون كا بهى جائزه اليا به به بحد المنظم عن معاشرتى اس مى اورتعليم موضوعات معاش بين اس محتلات بين المرتبطة و الدروكاي جائزه اليا به كما المرتبطة بين معاشرتى المرتبطة و المحتلف بين المرتبطة بين مناسب من المن مناسب من المن مناسب من المرتبطة و المرتبطة

تعلیمی اور تقریباتی خانوں میں تعلیم کر دیا جاتا مثلاً اقبال پر تکھے کئے تین مقالات اور "عمر فاروق اور اقبال شاک " یوی سبولت سے استینے کے جاسکتے ہے۔ اس صورت میں مصنفہ کے نقطہ نظر کو بچھنے میں ذیاوہ سبولت رہتی ۔ آساں پر بکھرے ہوئے ستاروں کا حسن اپنی جگہ گر دیکھنے والی آسکھ کو قطاروں میں روثن چراخ شاید ستاروں سے بھی ذیاوہ تو جو ستاروں کا حسن اپنی جگہ گر دیکھنے والی آسکھ کو قطاروں میں روثن چراخ شاید ستاروں سے بھی ذیاوہ تو جو ستاروں کا حسن اپنی جگہ گر دیکھنے والی آسکھ کو قطاروں میں روشن چراخ شاید ستاروں سے بھی ذیاوہ تو جو ستاروں کا حسن اوستے ہیں۔ مصنفہ موضوع کی نا میت سے واراز تخریرا فقتیار کرتی ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ تجریاتی اور سائٹ بھی ہیرائے واظہار سے کام گئی ہیں۔ گر ان کی تحریر کے وہ جے جو تاثر اتی اسلوب میں ہیں خاص لطف کے حافل ہیں۔ مرزا او بیب کے بارے ہیں ان کی تحریروں کا لطف و جگہ ہے ہوں۔

اب ایک دویا تین کتاب کی هیاعت واشاعت سے سخاتی ۔ تقریبات سے متحلق رکھیں تصاویر جو شامل کتاب ہیں اس کے صوری حسن ہیں اضافہ کا سبب ہیں۔ کتاب ہیں دہ کے مسطر پر ہوئے ہوا تیت ہیں کہونہ کی گئی ہے' اگر پوا کے چھوٹا ہوتا تو کتاب ذیادہ دیدہ ذیب ہوجاتی ادراس پرٹری بھی کم آتا۔ دوم پر وف فر نی میں لا پر دائی برتی گئی ہے۔ حصہ نشر ہیں اغلاط تو گوارا کی جا گئی ہیں گر جہاں شعروں ہیں غنطیاں درآئی ہیں شعر ناموز دں ہی جیس ہوجاتا بلکہ اکشر صورتوں ہیں اُس کی تھیم بھی دشوار ہوجاتی ہے' مشرکا دیکھئے' کتاب کے شعر ناموز دں ہی جیس ہوجاتا بلکہ اکشر صورتوں ہیں اُس کی تھیم بھی دشوار ہوجاتی ہے' مشرکا دیکھئے' کتاب کے مفات اور ۲۰ سے اشاعت تانی میں وقت این امورکا خیال رکھا جائے گا۔

نام كتاب. كدوياوريجين

يناع : يقودورل.

ناشر : فيروزمنز (پرائيوي) لمينتر

مِعر: ڈاکٹرتوصیف عجیم

فخامت: ۱۸۰ صفحات تیت : ۱۸۰ رویے

من رعلی خال پراؤردہ بیلہ کا بیس تو ال شعری مجموعہ ہے اس کومحاورہ کی زبان میں ہفت خوال ' طے
کرنا کہتے ہیں۔ اس مجموعہ وشعری کی انظراد بیت کے ایک سے زیادہ پہلو ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کی تر تب میں
غزلیس اور نعیش الگ الگ جیس بلکہ اس طرح ملی جلی ہیں کہ شاعر کی روح کی سرشاری اپنی تمام تر پر کیزگی کے
ساتھ اس کی غزلول میں نفوذ کر گئے ہے۔ بھی وجہ ہے کہ پراؤ کی عام غزلول کے برظش اس مجموعہ شاش اس اس محموعہ شاش اس

وه ناشناس تو برسول كا آشا كلا اساكه لحكامديون سيسلمله لكلا

یکل کی بات فلک پر متصماتھ ہم دونوں عادا رشند تو دنیا ہے مادرا نظاء
دویا تا ہے تو میل دیا ہول ہے سدھ ہوکر راہ آسمال ہے کدشوار نیک دیکھا ہول
اس کی طاحت بھی تو میران شرف ہے پرتو شی ہوں مجیور کدی ارتیاں دیکھا ہوں

ترکیب سازی کے اس رجیان کے نتیجہ ہیں فاری زبان کی مضائل ان کی غزلوں میں درآئی ہے۔ رواں فاری تر اکیب سے ساتھ شعر کھیتے ہوئے جب کوئی ہندی زبان کا لفظ پرتو کی دو با نگاری کے ذریاش ان کے پہاں آ جا تا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کی کشیدہ کار نے طلائی جا در پرخوش رنگ تعش ہنا دیا ہو۔

مجموعہ شعری میں ٹال تھموں اور غراوں کی ایک خصوصیت ہے ہی ہے کہ وہ ایک فاص مرحد عمر میں ایک خصوصیت ہے ہی ہے کہ وہ ایک فاص مرحد عمر میں چین آئے وال جذباتی و وقعی کیفیات کی آئے دوار جیں۔ جہاں کی صور تیں شاعر کو آئ بھی اتنی انک عزیز جیں جتنی عفوان شاب کے عہد سر شار میں جواکر تی تھیں۔ برتو کی جہال پرتی جا ہے اور جا ہے جائے کی آرز و کا بواشاعرانہ اظہار اس کی نفر کی جہال برتی ہے جائے کی آرز و کا بواشاعرانہ اظہار اس کی نفر کی جہال برتی ہے جائے کی تعرف سے خالی ہیں۔

نام كتاب: اقباليات اسدلماني

مرتب : پروفیسرجعفر بلوچ

ناشر: اقبال اكادى پاكستان

بصر ڈاکٹرتوسیف تنہم

خنامت ۱۳۲ اصفحات قیت : ۲۰ رویے

قبالهات كوأردوادب من أيك مستقل شعيه كي حيثيت حاصل ہے۔اس خاص مطالعه كي أبتداء خود

ا قبال كى زىدگى بىن بوگئى جى بىر سے اب تك اس شعبد مى برابرا ضاف بهوتار ما ہے۔ زیر تظر تالیف بھی اس سسدی ایک اہم کڑی ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ ۱۹۸۳ء اور پھر دوبارہ ۱۹۹۱ء میں شائع ہوئی۔ پر دنیسر جعفر الموج في الى اس تاليف يمن علامدا قبال معتقلق جناب اسدماناني كي تكارشات تقم ونثر كويكي كروي بيجن میں ان کے تعم سے منطح بین مضامین اور مولدا کی تقریبی شامل ہیں جن میں شاعر نے اقبار سے اپنی ارادت و عقیدت کا ظبار کیا ہے۔ بیام تحقیق طلب ہے کہ شایر کسی دوسر سے شاعر نے اتنی بدی تعداد بی اتبال سے متعلق السی نظمیس ند کھی ہوں۔ اسد ملتانی کی ہرنظم جو انہوں نے اقبال کے بارے بیر لکھی۔ دراصل اُس جذباتی اور وجدانی اظهار کی مظہر ہے جوان کواسینے استاد سے تھی۔اسد ملتانی "اقبال کے شاگر دہمی تھے سے سعادت بہت كم يوكوں كے حصر بيس آئى بئ اسد ملتا فى كاشاران ككھنے والوں بيس موتا ہے جنبوں نے اپني تقم و نٹر کے ذرابیدا قبال کی تفسیر وتو تنتیج کا اہم کام سرانجام دیا۔علامہ اقبال سے جناب اسدی اثر پزیری ہنگامی نوعیت کی بیر تھی بلکہ اقبال کی قربت نے جونقش ان کی شخصیت براہندائے عمر میں قائم کیا تھاوہ وقت کے ساتھ مزيد كبرا بوتا چا كيا۔ جناب اسدماناني نے اپني زندگي بيس اپنا كادم مرتب كيا تفائم پيمسوده تلف بوگيا۔ جو كيم اس كماب من بيش كيا حميا بية وه جناب اسدماتانى كى وهمطبو عرقريس بين جو مختلف رسائل بين وقرة فو تناشاكع موتی رہی ہیں۔اس سلسد میں اُردوادب کے عام قاری اپلنسوس ا قبالیات سے شغف رکھنے والے افراد کو بردفیسرجعفر باوئ کا مربون منت بونا جاہتے کہ انہوں نے اقبال کے ٹاگر درشید اسدمانانی کی منظوم ومنشور تحريرول كوسر بوطاعماز مين جم تك يابنيان كي سعى كي ہے۔

اسدملتانی کو بار ما علامدا تبال کی مخل میں عاضر ہونے اوران کی بھیرت افروز کفتکو ہے کا تفاق ہوا۔ ان مضافین میں بیش کر دی ہے۔ اسدماتانی کے بوئی تفصیل ہے اپنے ان مضافین میں بیش کر دی ہے۔ اسدماتانی کو اپنی زندگی میں تعشیر مقام حاصل تفاران کا بیشتر کام اددو میں ہے اگر چوہ ہفاری اور سرائیکی اپنی تندیک میں تعشیر میں ہے اگر چوہ ہفاری اور سرائیکی نوب میں بھی تعشیر اسدماتانی نوب میں بھی کہ میں کہ بیشعر اسدماتانی کا بیٹ میں کہ بیٹ میں کا بیٹ میں کا بیٹ میں کی بات کہیں کی بات کی بات کہیں کی بات کی ب

فاضل مرحب نے ال منتشر تحریروں کو کس بج نہیں کیا اللہ جہاں ضروری مجھا منا سب تحقیق و تو تھی دو اتی ہی مہر رقام کر دیے ہیں جن سے تالیف کی افادیت وقد رو تیمت میں سنقل اضافہ ہو گیا ہے۔ جناب اسد ملتانی کا ذوق شعری ایک فیاس، حول کا پروردہ تھا۔ ان کے کلام کو ای معید ریکھنا ضروری ہے۔ وہ خود بھی اسد ملتانی کا ذوق شعری ایک فیاس، حول کا پروردہ تھا۔ ان کے کلام کو ای معید ریکھنا ضروری ہے۔ وہ خود بھی

قدیم وجدیدی فردی تغییم کے قائل ندیتے ملکہ صرف ذوق سلیم کوادب کے حسن دائج کا معیار بیجیجے تنے چن نچہ کہتے ہیں ادب کے حسن کامعیار ہے مذاق سلیم عہد ہے اس میں جدید وقد یم کی تغییم

نام كماب: تناظر

مصنف : تسلم هبيم

ناشر : جاودان ليزر كيوز را كراجي

مهمر: ڈاکٹرتوصیف عمیم

شحامت : ۲۰۶۱ شخات تیمت : ۱۵۰ رویے

" تاظر" مسلم میم کستا کیل (2) تقیدی اولی های کا مجموع ہے۔ جن اوگوں کے ظروفی پر انہوں ہے اظہار خیال کا ہے ان بی علامہ نیاز فقح پری طامہ جیل مظہری اور پرویز شاہدی کوچوو کر بیشتر اہل اللم ہے ان سے گہرے ذاتی مراہم ہیں۔ گویا انہوں نے نصف صدی کے متناز کھنے والوں کی فکری اور علی جہات کا تجویدا فی اس کتاب میں بیش کیا ہے۔ جناب مسلم جیم ایک متندا دبی نقاد اور جانے پہنا نے شام بیس سان کا شعری مجدول المکان "کے نام سائل عہدی نزیرہ و چکا ہے۔ نشر بیس ان کی تصانیف ایک سے ذیارہ بیس سان کا شعری مجدول المکان "کے نام سے اشاعت پذیرہ و چکا ہے۔ نشر بیس ان کی تصانیف ایک سے ذیارہ بیس سان کا شعری مجدول " مشاکل ان کی تعالیمی فن اور فرخصیت " اور زیر نظر بینتری مضابین کا مجدولا" شائل بیس سان کی شائل کی کھورٹ تیا طر" شائل بیس سان کی شائل کی کھورٹ تیا طر" شائل ان کی تصنیف" تقریقا" زیر بیس سان کی شائل ان کی تصنیف " تقریقا" زیر بیس سان کی شائل ان کی تصنیف " تقریقا" زیر ان اشاعت ہیں۔ سلم جیم ایک فعال اولی شخصیت ہیں۔ بیل وجہ ہے کہ وہ متعدداد کی جرا کہ سے بحیثیت دکن مجلس اشاعت ہیں۔ سلم جیم ایک فعال اولی شخصیت ہیں۔ بیل وجہ ہے کہ وہ متعدداد کی جرا کہ سے بحیثیت دکن مجلس ادارہ سے ان اور میں ایک فعال اولی شخصیت ہیں۔ بیل وجہ ہے کہ وہ متعدداد کی جرا کہ سے بحیثیت دکن مجلس

مسلم عیم زندگی کے بارے میں رجائی تقطہ ونظر رکھتے ہیں۔ جس کے بتیجہ بین ان کے افکار اور خیالات میں ایک طرح کی کھٹادگی بیدا ہوگئی ہے جس کا اثر ان کے ان مضافین پر بھی پڑا ہے۔ بی وجہ ہے کہ بید مضافین خاصاً ادبی ہوتے ہوئے بھی ایک طرح کی روشن خیالی خروا فروزی اور تنظل پندی کی تروش کر سے مضافین خاصاً ادبی ہوتے ہوئے بھی ایک طرح کی روشن خیالی خروا قلب ہوتا ہے مابوی اور تنوطیت بیدائیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان مضافین کے مظالعہ سے ایک طرح کا انظر اے قلب ہوتا ہے مابوی اور تنوطیت بیدائیں ہوتی۔ جن او گول کے قلر وفن کو انہوں نے موضوع منایا ہے۔ ان میں سے بیشتر ترتی پندی کے حیا ہے بیش تندی کے حیا ہے بیش تندی کے دیا ہے بیش اس کے بیشتر ترتی پندی کے حیا ہے بیش تندی کے دیا ہے بیش کریے دیا ہے۔ ان میں سے بیشتر ترتی پندی کے حیا ہے بیش تندی کو ایک کے دیا ہے بیش کریے اور در جائی رجا نامت کے میل ہیں۔

مسلم هیم کی تقیدی آراء سامنیقک تقید کا عرد نموند ہیں۔ وہ جب کی لکھنے و لے کے فکر وقن کا جا کرنہ لینے ہیں آو اُس خاص فرد کے ذائی حالات اس کے عبد کے فکی اور قیر نکی اہم واقعات جن میں اس خاص تخلیق کارکی وجی نشو و فما ہوئی بطور خاص ہیں نظر رکھتے ہیں۔ ان کے اخذ کردہ شار کی سامنا ف آذ کیا جا سکتا ہے مگر ان کو بہلے جبئی قلم رو کرنا ' آسان نہیں مضمون نگاری میں جناب هیم اجمال سے زیادہ طول کارم کے قائل دکھائی دیے ہیں۔ بیر رتجان خالی ان کے بہاں ان کی چیٹر وراند ذکد کی کے آبر اثر بید ہوا ہے۔ لینی و و کا کہ مارک سے درس رہ واوراب ایک و کیل جیں۔ جناب تا ابش والوی کے بارے میں یہ ضمون اس استہارے فاصلی کی چیز ہے کہ جناب تا بیش کے بارے میں تا اس مقان کو ایک شاعر ہیں اور اس استہار معمون کو بڑھے کے جناب تا بیش کے بارے میں تا شرک ہی ہے کہ دہ اول و آخرا کیک شاعر ہیں اور اس استہار کی معمون کو بڑھنے کے بعد ان کی اور پہلوس سے آتا ہے اور وہ ہا کیک خاکر آبی اور نشر نگار کیا اس کھا تا ہے اس معمون کی جس قدر تعریب اور بہلوس سے آتا ہے اور وہ ہا کیک خاکر آبی اور نشر نگار کیا اس کھا تا ہے اس معمون کی جس قدر تقریب کی جائے کہ ہے۔

" ناظر" میں جن نوگوں کے ظرون کے بارے میں جناب مسلم ہیم نے اظہار خیال کیا ہے ان ان علی کثیر لغداد شاعروں کی ہے۔ اپنے انظر کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے شعراء کے جس کا میں کو اقتبار کیا ہے اگر ان کے معلی لد کیا جائے تو وہ کھی لطف ہے خال ہیں۔ اس اعتبارے " تناظر" آ کی۔ اسک دستا ویز ہے جس میں تختف شعراء کے کا م کے ہجریں اجزاء کی اوسے ہیں۔ اس اعتبارے " تناظر" آ کی۔ اسک دستا ویز ہے جس میں تختف شعراء کے کا م کے ہجریں اجزاء کی اوسے ہیں۔

نام كتاب: جبات

نام مصنف: دُاكْرْجِد كُلُ مديق

ناشر : ارتقامطيوعات كراجي

مِصر : فَاكْثَرُاتُو مِيفَ عَبِهِم

ضخامت . استخات قیمت : ۲۵۹ دویے

دَاكِرْ مُحْمَعُ عَلَى مِدِ اللَّهِ كَاشَارِ مِعْمِر كِمْقَدْراد فِي تَقَادُون مِن بِوتَا ہے۔ وہ ایک کثیرات انف مصنف میں۔ اب بحد ان کے تقیدی مغرافین پر شمل میار جموعے ''قواز ن'' (۱۹۸۱ء) ۔''فشانات'' (۱۹۸۱ء) '' مغرافین' (۱۹۹۱ء) مغرافین' (۱۹۹۱ء) مغرافین' (۱۹۹۱ء) مغرافین' آواز ن'' کو یا کستان رائٹرز گلڈ کا افعام دیا گیا۔ جمال پر ست اطالوی نقاد کرو ہے (۱۲۸۱ء) مغرافین کی سرگذشت کے ترجہ پر بھی ان کو یا کستان رائٹرز گلڈ کا افعام دیا گیا۔ جمال پر ست اطالوی نقاد کرو ہے (۱۲۸۱ء) کی سرگذشت کے ترجہ پر بھی ان کو یا کستان رائٹرز گلڈ کے افعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ ان تصانیف کے علاوہ '

ابنامہ 'افکار' بی لکھے گئے اپنے اوار ہوں کوانہوں نے ' اشارے' کے نام سے ۱۹۹۵ء میں مرتب کیا۔
' پاکستانیا سے ' ۔ ' الاش اقبال' اور ' سرسیدا جمد قال اور جدت پندی ' ۔ الن کی دوسری مطبوعہ تسانیف ہیں۔
'' جہاسے' میں شامل مغیامین ۱۹۹۱ء اور ۱۹۰۳ء کی درمیاتی مدت میں لکھے گئے ہیں' جن کی کل تعداد ۱۹۳۳ ہے۔ پنداہندائی مفید میں نظریاتی مباحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی قاص عہد میں تخلیق ہوئے والے انظر ادک اور جماع کی اور جماع کے لئے نظریہ ایک طرح کی بنیا دقرائیم کرتا ہے۔ بینشر بارے ساکنسی تقید کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ڈاکٹر صد الی سائل بیش نظریہ کیلی و تجزیہ کے ایک ہمیشہ معروضی تھ اُن کو سائنسی تقید کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ڈاکٹر صد الی سائل بیش نظریہ کیلیں و تجزیہ کے لئے ہمیشہ معروضی تھ اُن کو سائنسی تقید کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان افضائی تعدد دورہ شطقی اور قابل آور ان مضابین کی ایک پند یہ و مفت ہے۔ و والیے نظر و نظری و نظری و نظری مضابین کی ایک پند یہ و مفت ہے۔ و والیے انظر و نظری و نظری نظرواضی تر ہوجاتی ہے۔ دوسر تخریش ایک طرح کی دل آویزی میں بید ہوجاتی ہے۔

"جہات" ملی شال جوانفرادی مطالعہ ہیں قرا ان کے عوانات دیکھیے: "مستقدم حسین تارڈ اسٹوب حقیقت کا فوحہ کر "۔۔ "مرتفنی برلاس ٹوائے آٹا کا مُعَنَی "۔۔ "پردین شاکر" اٹہات ذات کی شاعر یا اٹھوٹ حقیقت کا فوحہ کر "۔۔ "مرتفنی برلاس ٹوائے آٹا کا مُعَنَی "۔۔ "پردین شاکر اسٹا کے ان ماعر یا شاعر یا شاعر یا ان عوانات سے قابت ہے کہ ڈاکٹر جمری صدیقی کسی شاعر یا ادیب کا مطاحہ کرتے ہوئے الیے انفرادی مرکزی کھی تااش جس دہتے ہیں جس کی روشنی جس اس کے تمام و مال تھا تھی سرکا جا ترہ میا جا اسٹ ہموار کرتی ہے تو کہ ان اسٹ ہموار کرتی ہے تو میں مال کے تمام دوسری طرف مورد کی جات ہیں شال تنقیدی مضاحین بیفرون شعروادی ہے تو ایک ہے توق مطالعہ کو ہمیز بھی کرتی ہے۔ "جہات" ہیں شال تنقیدی مضاحین بیفریضر بیفرین اسٹور کرد ہے ہیں۔

نام کتاب: میری سے چھپ کر

شاعر : سيدمعراج جامي

ناشر : برمخليق ادب يا كتان كراجي

بصر: ۋاكىرتۇسىتىسىم

خخامت : ۱۹۲ صفحات قیمت : ۱۹۴ صفحات

" بيوى سے چھپ كر" سيدمعراج جاى كى مختفر تظمول "سين ريو" كا أردويس ادلين مجوعد ہے۔

اُردو میں اخذ وقبول کی داستان خاصی طویل میں ہے اور دلچسے بھی۔ابتداء میں جن شاعروں نے اردو میں طبح آزمائی کی وه قاری عروض و بچورا اصناف شعری اور اصول شعر کو بہلے بی سے بریتے والے تھے۔ لہذا انہوں نے وہی سے بنائے اصور شعرادر انھیں فاری امناف کو اُردو میں رائے کرنے کی کوشش کی جواس وقت سے پڑھے کیے اور اوب بہند طبقہ کے لئے اجنی تبیں ہتے۔ان اقد امت نے اُردوشعر کوئی کو بنیا دفراہم ک<sub>و</sub>۔ آج بھی اُرددشاعری اس ماستے ہرگامزن ہے جوان صاحبان فن نے متعین کیا تھا۔ بعد کے زمانے پس جدست ہند اورا ظهاريس وسعت يحمينوانى شعر ء في مندى اوب ي كيت دو بخ فرانسيى اوب عظم أز اداورتر اللي المحريزى ادب سيمانيك كبين اورجاياني ادب سيام تكوسين ريو وغيره كواردويس رائح كرن كوشش ک ۔ " اِلْكُو "كو جان في شاعرى ش وي ايست ہے جو جارے يہاں أردوغر ل كو حاصل ہے۔" إِلْكُو" اور "وسین رہو" دونول سممری ہنیت می مختفر تظموں کے نام ہیں۔ بعیت اور ارکان شعر کے نحاظ ہے "بائیکو" اور '''سین ریو''ش کوئی فرق نیس دونوں میں وہی ۵ ے ہے ارکان کی بابندی کی جاتی ہے۔اگر کوئی فرق ہے <del>۔</del> وہ موضوع اور مزاج کا ہے۔ ہائیکو سے موضوعات جیدگی لئے ہوئے جبکہ ''سین ریو' طنز و مزاح کا حامل ہوتا ہے اس کا مطلب میں وا کہ مین ریو کا ایک پہلور کچیں کے علاوہ معاشرتی اصلاح بھی ہے۔ سیرمعراج جامی ابک پہلودار شخصیت کے مالک ہیں۔ بائملواورسین ریونگاری کے ملاوہ انہول نے غزلیں بھی کی ہیں۔ان ک غراول كالمجموعة "روزن خيال" ١٩٩٣ء عن شائع مواره والندن من تكلفه والساسه مايي اوني رساله" مفير روو" کے مدمریجی ہیں۔ان کےعلاوہ میرون ملک اور یا کنتان میں متعدد اونی رسائل ان کی اداریت میں شائع ہو رہے ہیں۔ اس کےعلاوہ دہ انسانہ نگاراور محافی بھی ہیں اوراد بی نقاد بھی۔ کیکن اُر دوشعر وادب ہے ان کا تعلق ان کی بہل محبت ہے۔ زیر تظرمجموع شعری میں ٢ مسسين ريوجي موضوع کے اعتبار سے ان مخضر تقروں میں خاصاتنوع موجود ہے۔ جمروتعت کے علاوہ کا پنجائی سین ریواور جید جایا ٹی سین ریو کے اردو بیس تراجم بھی شامل محماب ہیں۔ ترجمہ سے شاعر کی مشق وم ہوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیتر ہے استے رواں دواں بھل اور تاثیر ے محربور ہیں کہان برطیع زاد ہونے کا گمان ہوتا ہے۔

انگریزی بی جودسین ریو و سیے مے بیل ان بی فاقیدیں جبد ترجمہ بی قوافی کا الترام کی حمیا ہے۔ جس سے ترجمہ اصل سے بھی زیادہ ولیڈ مربوکیا ہے۔ حصہ شعر سے پہلے مختلف صاحب الرائے الل قدم کے آٹھ مضای کی کربین شامل کے کے ہیں جن سے اس تبینا غیر مانوس سنف شعری تضیم ہمان ہوگئ ہے۔
ہم مشرق کے رہنے والے درول بیل جی اور طول کلام سے زیادہ المنتصار پیند ہیں۔ دو بااور تحزل کے شعری مقبویت اس کا ٹیوٹ ایک کررتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ با نیکو ہویا میں ریوا بیا بہ ف اہمی تک اسے مقام کی تابش میں میں کی تیاب ان کا مختصر ہیرا کیا تھی رستعبل میں ان کی مقبویت کا سبب بن کتے ہیں۔

نام كتاب: متنابد

مصنف : وزیری یاتی تی

ناشر ؛ برخ لين ادب يا كستان كرا جي

مبصر : وُاكْثُرُتُوصِيفَ جَبِيم

خخامت : ۲۹۳ صفحات قیمت : ۱۵۰رویے

و زیری پائی پی کے مصر بے ان مختر تھیدی مضایین کی کل تعداد سس ہے جس میں نقاذ نسانہ نگارہ ہیں شامل ہیں اور شاعرہ ہیں۔ شاعروں کی تعداد سر قاروں سے مقابلہ میں گئیں زیادہ ہے۔ ایک اور فرق ب ہمی ہے کہ جہاں سر فکاروں میں سکہ بند باقد بین اوب مثلا جمر حسن شکری ' وَاکْرُ وَ زِیرا تنا اور متازشیری کی تحریروں کے برے میں اظہار خیال کیا گیا ہے وہیں نہ خاالے ہے شاعروں کی تعدادان کے بہاں فاص ہے جن کی شاعری کو عموماً نظرا بھار کیا جاتا رہا ہے۔ ۱۳۳۰ شاعروں کے بارے جس جومضا میں شرف کی آب ہیں وہ ووسرے مضاجین کے مقابلہ جس زیادہ قابل مطالعہ اور ولیس ہیں کیونکہ فاضل نقاد نے ان کے بارے بیل ووسرے مضاجین کے مقابلہ جس زیادہ قابل مطالعہ اور ولیس ہیں کیونکہ فاضل نقاد نے ان کے بارے بیل مظالعہ اور ولیس ہیں کیونکہ فاضل نقاد نے ان کے بارے بیل مشتقل کی ایس ہیں ہیں گئی کہ تا بارے بیل میں تین اور تکنیں احمد ضیا ہے تا دے بیل دو مضمون شامل کیا ہے جس کی بارے بیل ہیں گئی کی تا لیفنا ہی کی تا ایک کی میں ہیں مقرور نے کی وزئی کی کا ایک کی بارے بیل میں میں خروج کے بارے بیل کی کی تا ایک کی ان اور ہنر مند رکھی فروغ ہی توق ہے جواس و آئی کی روم بیل ہے۔ میں فروغ ہی توق ہے جواس و آئی کی روم بیل ہے۔ رکھی فروغ ہی توق ہے جواس و آئی اور ہنر مند میں مادر کی میں جو سے جواس و آئی اور ہنر مند میں میں میں کی کہ کہ اس کی انتساب سے بھی ہوتا ہے جواس و آئی اور ہنر مند میں میں کیا کی ہوتا ہے جواس و آئین اور ہنر مند شاعرے نام کیا گیا ہے۔

وزیری پانی چی شاعر بھی اور نقاد کھی۔ بحثیبت نائے میر کا دو اور انتامہ '' جام تو' ۔ اہتامہ' منتاس لطیف'' '' اہمنامہ طلوع افکار'' ' تی بی سلسلہ' وربیاضت' اور علامہ نیاز لنتے پوری کے موتر علمی و او بی جربیرہ'' نگار پاکستان "سدوابست رہے ہیں۔ان کاشعری مجموع " ان کاشیری افادیت کی پہلور کھتی ہے۔اس میدان میں جہاں تھے والا اوپ کی مختلف اصناف ہیں تقید کی افادیت کی پہلور کھتی ہے۔اس میدان میں جہاں تھے والا اسے مانی مغیر کو ہے کم وکاست سامنے لا تاہے وہیں اوہ ہے آیک عام قاری کی وہی تسکین کا سان بھی قراہم کرتا ہے۔ تقید کا بنیادی فریضہ قاری اور تخلیقی فن کا رہے درمیان رابطہ کو ہمال کرنا اور اوہ بیارے کی بہتر تفہیم کرتا ہے۔ تقید کا بنیادی فریضہ اور کرتا ہی ہے۔ وزیری پائی پتی کے مشمون مقید کا بر بنیادی فریضہ بھر اس است بورا کرستے وکھ ان ور است بموار کرنا مجموع ہیں۔ وزیری پائی پتی کے مشمون مقید کا بر بنیادی فریضہ اس لئے ان کا ان کرستے وکھ ان کو ایک میں ہور کرتا ہوں ہو ہو تا ہے کہ مضافین کی تغیم وابلاغ کا دائر ہوئی تر ہے وہ جس یا ہے کودوست جانے ہیں اس کو ایک خاص جرات کے ساتھ ویش کرنے کا حصلہ بھی دکھتے ہیں " کا ب ہیں شال مضافین پر آئے نظر والے سے انداز وہ وہ وہ تا ہے کہ صاحب کا ہا ہے وہ کی ہیں۔ تیس مطافی کی تھی سے سے کہ کشورت مطافہ کو ایک بنیا دی شرط مطافہ کو لیک بنیا دی شرط مطافہ کو لیک بنیا دی شرط مطافہ کو لیک بھیا دی شرط مطافہ کو لیک بھیا دی شرط میں۔ تھید تھید کی سے کہ کشورت مطافہ کو لیک بھیا دی مطافہ کو لیک بھیا دی شرط مطافہ کو لیک بھیا دی شرط میں۔ تھید تھید کی سے کہ کشورت مطافہ کو لیک بھیا دی شرط میں۔ تھید تھید کی سے کہ کشورت مطافہ کو لیک بھیا دی شرط کی ان کر ان دی بھیا دی شرط کی کا دائر کو لیک بھیا دی مطافہ کو لیک کی دور کیا ہو بھی ہیں۔ تھی کی دور کی کی دور کی کہتے ہیں دور کیا ہو کہ کھی تھیں دی سے کہ کہت ہیں دور کی کہتے ہیں دور کی کے کہت ہیں۔

"وسعت اور كر ت مطالعة عقيد الكارى كي ضرودت بهى باوراس كا قرض بهى البين المراس كا قرض بهى البين السيد المراس مطالعة على ميلوية عقيد المراس مطالعة كي جيت على مرتنوع ند بولو تقيد المراس مطالعة كي جيت على مرتنوع ند بولو تقيد المحدد الدائرة على والروش كمركرره جاتا ہے۔"

وزیری پائی بی کی بختیدی تقارشات جوان کی زیرنظر تصنیف میں شامل بیں سختید نگاری کی اس بنی دی شرط کو کما حقد بورا کرتی دکھائی دیتی ہیں۔

كتاب : بيعت

مصنف : جعفر بلوچ

مبقر : پروفیسرڈاکٹرسید محمدعارف

پردنیسرجعفر بلوج کے اس مجموعہ نعت کا آغاز ای بڑا پونکا دیے والا اور عام نعتیہ کام کے مقابلے بھی بڑی انفرادیت کے بوے ہے۔ وہ مطلع '' کے حوالے بھی بڑی انفرادیت کے بوے ہے۔ وہ مطلع '' کے حوالے بھی بڑی انفرادیت کے بوے کے بور کے جوالے بعد دریائے سندھ کی روائی اور وسعق کو بڑی خویصور تی سے منعکس کیا ہے۔ ۔ ۔ یہ دریا جے کہیں شجر دریا ' کالی مہران ورکہیں سندھوکے نام سے بیادا جاتا ہے جعفر بلوج نے اسے مقدی زبان ہی ' رحارا' 'یعی دریا

في يأدول كوال يعادوال المائر ماده المحل المائر ماده المحل المائر ماده المحل

بیک شختے میں جب یادوں کے روزن کے روزن کے ملتے میں میں اور میرا بجین وہ شہر اک سندھ کے شرقی کنارے وہ جس کے اک طرف تقل کے نظارے ایسے شی وہ دریااس کا ساتھی رہا جے: کہا دھاروں نے اس کور کیں دھارا

ادر چردری کے ذکرے کریز کرتے ہوئے دریائے شعر کی طرف بوں متوجہ کرتے ہیں کہ:

سنو اب ایسے دریا کی کہانی مجرے ہے جس کے آ کے سندھ پانی

پائی بھر نے میکاور ہے کا استعال بھی داد طلب ہے ۔۔۔ بھرائے جذیات داحب سات اور زبان و بیان کی عمد گی کا تذکر و جس پر خود ان کے کام کی پھٹلی دادات کرتی ہے۔ اور بھرا پی شاعری کی تا تیم کا راز بٹاتے ہیں کہ:

جعفر بلوج کی نعت کی آیک تصویمت یہ بھی ہے کہ وہ عام نعت کو شعرا کے بریکس حضور ملاقعے کے مسرف سرایا ہے ذیادہ وان کے اوساف جمیدہ اور ان کی الات برگزیدہ کو پیش نظرر کھتے ہیں۔ ان کی سخاوت عمد ل برت شکنی شفقت اور تربیت کے بیمنال اعداز کوسرا ہتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں ہیں ہم سیرت اقد س میں ڈھل کر ابو بکر و عرف عثان و حیور است ہم سیرت اقد س میں ڈھل کر ابو بکر و عرف عثان و حیور است ہے ہیں جم میں تحالی کی ربوبیت کا بھے گہرات وردل پر بیٹھتا ہے۔ کرتا ہائل ورد کی دل بنظی وی سے دیتا ہے طلمتوں میں جمیل روشی وی است ہیں میں جمیل ورد کی دل بنظی وی سے دیتا ہے طلمتوں میں جمیل روشی وی سے انہوں نے حضور عرف کو کسن انسانیت کی حیثیت سے نذران مقید میں جی کیا ہے ،

رموز وامر اوفت افلاک تک رمان ہے مصب رگل ک عطاکتا ہے ارتقاع بشر کے زیم ہے ہیں۔
" پ کی میرت کے پیش نظر ایک نعت میں اس تول میارک کومر کز توجہ ہایا ہے جس شر نفر کوا پنے
لئے باعث فخر بتایا ہے: الفقر افری اوراس کو کہیں " شخ خطیر سلام و امان " کہ ہے اور کہیں " فلاح وسد وت کو ویوان"۔ ووفعت کوئی بی مسلمانوں کے فنگف مسالک کے فلط بائے نظر سے قطع نظر مرف حضور کی وات والا صفات سے میت این کی غلامی کو باوشاہت آئیمی شرفع محشر س تی کوثر اور وین و دنیا بی کامیائی کا وسیندا کی کا دارہ کی وات کو رادہ میں و دنیا بی کا میائی کا وسیندا کی کی ذات کو تر اور دین و دنیا بی کا میائی کا وسیندا کی ذات کو تر اور دین و دنیا بی کا میائی کا وسیندا کی ذات کو تر اور دین و دنیا بی کا میائی کا وسیندا کی

عُلَام آ قائد دوجهال مول مصخرض كيا بهاس معظر كم بين زياده وه تورزات وصفات من يايشرزياده؟

ان كيزد يك تر.

وہ عشق اختماب ہے ہے حضورے ہے معتبر مجمی اور فنانا پر بہمی! بیشتی وہ ہے جس کی بنیاد عمل ہے --ان کا کہتا ہالکل درست ہے کہ اس عشق کے وسیلے سے صفور کے اسو مَا صند کی ایک جھلک بھی کسی ہیں آ جائے تو وہ انسان پارس کا ہوجا تاہے:

پڑا ہو جن پہ خورہ پر رمالت کا ذرا پر تو ہو در ساوی عظمت پر ہم عنواں جیکتے ہیں ان کے نزد کیے ہیز امن وا شن کی علامت او سافتری خرکیر کا سر پہشر ان کا اسوہ حن انسانیت کے لئے باعث فلاح ہے۔ انہوں نے بڑے دہشین اند زیمی سرکار دوع کم کے وہ واقف سے بھی ظم انسانیت کے لئے باعث فلاح ہے۔ انہوں نے بڑے دہشین اند زیمی سرکار دوع کم کے وہ واقف سے بھی ظم کے ہیں جن سے ان کی عزیمیت عدل اعلان نبوت کی مقدس منظر شی بہت عمر گی ہے ہوتی ہے۔ غانب کے فعتیدا شعار پہنمین خاصے کی چیز ہے۔ غرض ان کے بال اس جذبہ عشق کا وہ تصور مانا ہے جس سے مسلم المد کی تعقید اسلم نظر آتا ہے۔ جس سے مسلم المد کی تعقید برسکتی ہے۔ جو ان ان کا نعتیہ جموعہ "بیعت" ان کے نظام نظر کا مربوط سلم نظر آتا ہے۔ جے باک تا ان کے نظام نظر کا مربوط سلم نظر آتا ہے۔ جے باک تان کے نظام نظر کا مربوط سلم نظر آتا ہے۔

#### مراسلات

#### گفتارخیا**ی مظفر گزم**

"مد مائی الاقرباء" این الرمعنوی حیثیت قابل ستائش ہے۔ وہ میں آب کی افقرنو ازی کا بہت بہت شکرید" الاقرباء" کی صوری ادر معنوی حیثیت قابل ستائش ہے۔ وہ میں آپ کی ادر دیگر عملے کی کوششوں سے ۔ اس علے گزرے دور پی ممل ادبی در اردنکالنا جان جو کھوں کا کام ہے۔ رسانے کے مندر جات مرمر فی طور مرد کھے۔ اردو پی "منفید نگاری کا ارتقاء" افغاں قاضی "اردو کی بنیادی سانی خصوصیات" اوا کشر عطش درائی "دروان" محمود اختر سعید کا افسانہ اور منظومات میں "مدحت خیرالانام" عبدالعزیز خالد و اکثر خیال کی دحسین شنای" اور "درمنگ رمی" پیند آئی ہیں۔ غزلیات میں مشکور حسین یا دُر پرتو روبیلہ منصور عاقل او صیف بیادی سافی اور دوبیلہ منصور عاقل او صیف بیار سے میں مشکور حسین یا دُر پرتو روبیلہ منصور عاقل او صیف بیار سے میں مشکور حسین یا دُر پرتو روبیلہ منصور عاقل او صیف بیاں۔

#### حمایت علی شاعر - کراچی

دو مینینے ہے آرا پی جی ہوں جم طبیعت ناساز رہی کی کو خدیجی نہ لکھ سکا۔ ہر بار ارادہ کیا جم اللہ است ہوت گاروں ہے۔

ہاتھ ہے گاروں گیا۔ دو پہنتے ہے طبیعت بحال ہے۔ ریڈ ہو کے احباب نے ایک معروفیت حوالے کردی ہے۔

آج ہے ہے ۲۵ سال پہلے ٹی وی ہے ایک سلسلہ دار ہر دگرام شروع کیا تھا۔۔ '' توشیو کا ہنز ''جس بھی یا کہتان کی علاقائی زبانوں کے شعراکا اردو کلام شخب کیا جاتا تھا اور کی اجھے موسیقار ہے دُسی سرت کرکے کی اجھے گلوکار ہے گاد وہ جاتا تھا۔ بین اس شاعر کے ہم عصر اورد شغراکا جائزہ لیتے ہوئے اس علاقائی شاعر کے بارے بھی تھوڑی کی معلو، مت قرابیم کردیتا تھے۔ بیسللہ بہت شیول رہادتو می بیک جبتی شے سلسلے بین میں نے اس شم کے اکثر ہردگرائی ٹی وی اور دیڈ ہو ہو تیش کو بینے ہی گئی اور کی بیلے جبتی شیول کی سالہ سندھ کے شعراکے کی است سوسال کا امتخاب ۔ پاکستان تک ' (جو کتا ہی صورت بین بھی شرقع ہو چکا ہے ) آپ کی نظر ہے بھی گزرا ہوگا۔ اس بھی بھی علاقائی شعراء کی اردولویش منتخب صورت بین بھی شرقع ہو چکا ہے ) آپ کی نظر ہے بھی گزرا ہوگا۔ اس بھی بھی علاقائی شعراء کی اردولویش منتخب کی بھی تا قائی شعراء کی اردولویش منتخب

ایک سلسلہ اور بھی مرتب کر رکھا ہے۔ (ابھی ٹی وی کے زیرِغور ہے) ''نشید آزادی' 'تحریبَت آزادی ٹیں ار دوشاعری کا حصہ-- دیکھیے کپ شروع ہوتا ہے۔

يم كل چرامر عكم جاربامول \_ا كل ماهوبال ايك عدلى اردد كاففرنس بوري ب\_ آب كوكينية اس خطا كهول كار

#### سرورانبالوی به راولپنڈی

کرشتہ فاہ (ایریل) کے آخری عظرہ شی ساتر لدھیا توی ہے ۱۳ میں ہور انٹی ہر معقدہونے دائے انٹر دیا کہ مشاعرہ شی شرکت کے بھارت جانا ہوا۔ وہاں بیددیکے کرفوشگوار جیرت ہوئی کہ ہندوشعرا بھی اورد شی بڑی اچھی شاعری کررہے ہیں اور ہندہ اور سکھ بڑی بے تکلفی سے اردہ بول رہے ہیں اور بھی اردہ شی اورد شی بڑی انہی شاعری کررہے ہیں اور ہندہ اور سکھ بڑی بے تکلفی سے اردہ بول رہے ہیں اور بازاروں میں بھی دکا تدار بالاکلف اورد بول رہے ہیں۔ کی جگہ بھی ہمیں زہان کا مسئلہ بیش نہیں آیا اور پھر بازاروں میں بھی دکا تدار بالاکلف اورد بول رہے ہیں۔ کی جگہ بھی ہمیں زہوا تین ومرد) سے کھی بھی بھر ابود جرائی بلکہ فوڈی کی بات ہیں کہ نہرو بال جس میں مشاعرہ منعقدہ وا سامعین (خوا تین ومرد) سے کھی بھی بھر ابود شما اور ایکھے شعری دل سے دادد سے رہے اور سامعین مشاعرہ کا انتظام تک جم کر بیٹھے دہے۔ وومیان ہیں۔ کوئی اٹھ کرنیں گیا اورند تی کی جو تک یا الزیازی ہوئی۔

# مسلم شیم - کراچی

سه میں الاقرباء کا تازہ شارہ (اپر بل ۔ یون ۲۰۰۴ء) بوصول ہوا۔ ابھی سرسری جائزہ لیہ ہے۔ تفصیلی مطابعہ کے بعد آپ ہے۔ دوئ کرنے کی ثبت ہے۔ سردست بیعرض کرنا ہے کہ پرچ بزب سے خوب ترکی منزل کی طرف گامزن ہے۔ میری دعاہے کہ بیپیش دفت کا سفر جاری دہے۔ یہ چندسطریں دسید کے طور پر کھے دیا ہوں۔ اپنی آیک غزل اور ایک لقم بھی نسلک کر دیا ہوں۔ گر قبول افتذ زہے عز وشرف رسطیم جمیل صاحب سے گاہ گاہے آپ کاذکر فیرد جنا ہے۔ ماضی قریب میں 'آشوب سندھاور اردو تھشن' کے نام سے ان کی ایک دقیع کیا ہے شائع موئی تھی اور جدید سندھی اوب پر ایک جامع کتاب کی تصنیفی مصروفیت سے ووجار میں۔ '' تن قر'' کے نام سے تقیدی مضایمن کا جموعہ آپ کو تھے رہ ہوں۔ بیمیری تازور کاوش ہے۔

#### نغمهز بدی۔ بیثاور

'' اقرباء'' کا تازہ شارہ طا۔ تمام مضامین وغزلیت عمرہ تھے۔ سرورق دیوہ زیب تھا۔ پر چہ
روز ہروز ترقی کی جانب روال دوال ہے۔ اللہ تعالی آب کوا چھلیم عطافر مائے کہ منافقتوں کے اس دور میں
مدافقوں کا پر چور آپ کا مخم نظر ہے۔ ایک مضمون ارسال خدمت ہے۔ تمہید کر چہ قدر سے طویل معلوم ہوتی
ہے تاہم معلوں تا افزاہے۔ باقی آپ کواختیار ہے۔ امیدہ شامل اشاعت فرمائیں کے۔

#### پروفیسرڈ اکٹر عاصی کرنالی-ملٹان

آ ب نے شیوہ طلب ترک کرے روش مبر اختیار کرئی۔ اس کا پھل آ ب کو بد ملا کہ بیل آ ب دھیروں ندامنوں کے ساتھ آٹھ عدد قریرین بھیج راہوں۔ جھڑ نعت فزل انظمیس مزاحیہ اشا کیدادر شقیقی مقالد (نعت بغور پڑھئے جدید لیج کی نعت ہے اور مصرِ جدید کے سامندیک تھا کُن کی آ کینددار ہے) — چندون پہلے اسلام آ ب و ہے شاہدہ طیف کاسفر نامہ بدای فر ماکش پہنچا کہ اس پرتیم واکھ دیجے ہیں نے لکھ کرتیج ویا۔ وہ الاقریاء کے لئے آپ کودیں گی۔ اس طرح میری ترم یہ او ہوگئیں۔

## سيدمرتضى موسوى \_اسلام آياد

"الاقرباء" كااپر بل جون ٢٠٠٧ و كاشار و نظر تواز جوائي جس جس مير مدها نے كى نمايال اشاعت

مر لئے شكر كر ارجول اس و فعد" مع صر قارى ادب بي به كستان شائى " كے موضوع پر مضمون ارس لى قدمت

ب حاليہ شارے جي قارى اور اردو ادب كے علاوہ اقبال جي كے موضوع پر معلومات افزا مقالے شال

اشاعت جي جن جن جن اردور بائي جن فارى رباعى كر اجم مش العلماء معترت حين نظامى دباوى درا قبالى كا

اشاعت جي جن جن اردور بائي جن فارى رباعى كر اجم اخر الذكر موضوع پر آج كل نصاب كے والے م

جمیں واضح ہدایات و بتا ہے۔ اتبال نے اس سرچھے سے فیض عاصل کر کے تھم ونٹر میں اپنے افکار کو قلمبند کیا ہے۔ شعری جھے میں جمد و فعت سلام ومنقبت ایمان افروز رہے۔ اس دفد نقذ انظر کے جمن میں صادق نیم کی
سرتاب ''روشن چرافوں گ' پرتبسر و کرنے ہوئے فاصل مصرفے دلی ہے ہیرائے میں فاکد نگاری کردی ہے۔
دیکر مبصرین نے بھی حق مطلب اوا کیا ہے اور بعض مراسلات میں ملمی نگات زیر بحث آئے ہیں جن سے اوب
شناس قار کی رہے تھے محق مطلب اوا کیا ہے اور بعض مراسلات میں ملمی نگات زیر بحث آئے ہیں جن سے اوب

### پروفیسرآ فاق صدیقی ۔ کراچی

صرف معقدت خواہ بین معانی کا خواہ تھار ہوں کہ آپ کی فواز شامت ہیم جاری و ساری ہیں اور بیں چھواییا رہین تم ہائے روز گار ہوں کہ سرمانی الاقرباء جیے ارمغان مبت کاشکریا واکرنے کے لئے بھی کھوفت نیس نکال إیا۔ "فاک ایسی زعدگی کے تقریس ہوں بین"

بس آیک گرز ارش کرز را نعمانی تمایوں کے جمیدے قرصت یا جا دی اور انشا واللہ "الا قرباء " کے سے

ہا بندی ہے مف مین ناز و ویش کرنا ہوں رگا۔ ایسے قنع اونی جریدے میں شامل اشاعت ہونا واقعی بزے اعزاز

کر بات ہے خصوصاً آپ کی پر فلوص شخصیت میں جو پُر بحبت مقناطیسیت ہے اس کا تکس عال ہرشار ہے میں
جلو و گر رہتا ہے ۔ باشاء اللہ تملی معاوین میں بزے با کمال افل قائم شامل جیں اور سے جریدہ ند سرف صوری ذوق
جمال کو تفویت و بتا ہے بلکہ معنوی حسن کاری کے کا من مجی رکھتا ہے۔

### يروفيسرخيال آف قي-كراچي

الاقرباء کے زیرِ نظر ہارے بین میرے مراسلے کے ذیل بی بصورت ادارتی تو میرے اس جمبوری جات جمبوری جن پر قدخن لگائی گئی ہے کہ بین الاقرباء جس شائع ہونے والے شعری ادب کونا قابل دفئل خیال کرتا موں۔ آپ کی طرح میرے لئے بھی ہامر باعث استجاب ہے کہ میری ذاتی دائے (پند تابند) کوسیات و مہاتی ہے۔ کہ میری ذاتی دائے (پند تابند) کوسیات و مہاتی ہے۔ کرد کھا گیا ہے۔ ما ان کہ میری گزارش کا مطلب ہے تھا کہ ' جیسا ہوتا ہے ہے ویسائیس' ایا ہے کہ میری گزارش کا مطلب ہے تھا کہ ' جیسا ہوتا ہے ہے ویسائیس' ایا ہے کہ حملے دو دھر تھم میں تیس بایا جاتا۔ ہیں نے واسی کی تھا!

"الاقرباء جس خدو غال كے ساتھ لظرا تا ہے بہت خوب ہے تا ہم خوب سے قوب تركا نقاضا ہے كاس برمز يدتوجه دى جائے تصوم الظم كا حصد غاصى الوجه وراصلاح كافتاج ہے"۔

ادرتی نوٹ میں یہ می فرمایا گیا ہے کہ میں ان اشعاری نشا عربی کروں ہو جھے فیرمدیاری محسوں ہو ہے ' تو میں تغیل ارشاد سے معذرت خواہ ہوں کراس طرح اور بھی نگاہ یاراں میں گنبگار تغیروں گا۔ تا ہم ایسند یہ ہ اور اور بھی نگاہ یاراں میں گنبگار تغیروں گا۔ تا ہم ایسند یہ ہ اور اور بھی انسادی طرف ایسند میں خود میری فزل کا حوالہ و سے جو ہوئے ہوئی نظیف نشر ذنی کی گئی ہے کہ ' کیا دگر کہنے والوں کو کہا جائے کہ وہ میر سا شعار کو بطور موند میا منے کہ وہ میر سا شعار کو بطور موند میا منے کہ وہ میر سا شعار کو بطور موند میا منے کھی اس نے کھی آئی ہو باخت شعر ایس کے لیکن ماتھ ہی بھی اکھ لیت کا دوئی نہیں کیا کہو تک میا اس منے کہی آئی ہوئی ہے جو کالل ہو تا ہم اپنی کوشش کرتا ہوں کہ شاعری کو اس بازار سے تکال کرشر یقوں کی ہتی میں ایک بڑے تا ہم اپنی سی کوشش کرتا ہوں کہ بھی ہراس سے ذیورہ کو گھیش کہ و ما ها بنیا الا ابلاغ کے اصول میگل کروں۔ اس لئے کہی نے آئی نے اسپنے دسول ہا دی اصفام کو بھی برفر ما کرشل و یہ ویک کہی نے آئی کو گول پر دار دی ہون کرتیں بھیجا (ترجہ ) ابندا و یہ کہی دائے کہ میں نے آئی کو گول پر دار دی ہون کرتیں بھیجا (ترجہ ) ابندا حق کا کو گئی کو اس کو گئی ہونہ کرتیں بھیجا (ترجہ ) ابندا حق کرتا ہوں کو گئی ہونہ کرتیں بھیجا (ترجہ ) ابندا حق کا کام کی ان گئی ہوں گھی ہیں میں اس کے کہی ہو گھی ہوں کو گئی ہونہ کرتا ہوں کرتا ہو

افردہ آگراس کی تواہے ہو گلتاں بہتر ہے کہ فاموش دہم رغ سحر فیز

يروفيسر ڈاکٹر خيال امروہوی لتيہ (پنجاب)

زرِنظرالاقر والح شادے میں اداریہ بعنوان بین الملکتی اوب بے صفی وادبی سوج کا نجور ہے علاوہ اذری خفین اور آب کے حضی وادبی سوج کا نجور ہے علاوہ اذری خفین اور آب کے حضی مقالات اس شارے میں بین ان کی تحفیق اور آب کے حسن انتقاب کے بینظیر مرتبع بیں ہیں گئی میں انتقاب کے بینظیر مرتبع بیں ہیں ہی گئی کیوں برز آب جواب دیا مرز اغالب کے ایماء پرد کھریا۔ بقول حضرت غالب عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ مویا یہ بھی محض خیال ہے کہ

خیال می کوئی ہے ہے۔ وجود سے بل اور آخر کا تصور می خیال ہے۔ تاہم ۱۹۹۰ء کے بعد اس قدرہم تعلق پیدا ہوئے کہ اپنی پنداور فالب کے فلط کی ایکی بھی ہوئی۔ ہم نے تو اسے قلص کی توجیبہ کردی اب جن احراب سے تعلق کی ایکی بھی ہوئی۔ ہم نے تو اسے قلص کی توجیبہ کردی اب جن احراب سے تعلق خیال کو پہند کیا ہم مال برسب مزیز ال امروہوں خیال جیس ہوسکتا کیونکہ خیال ہوئے کے از مد بدحال ہوتا ضروری ہے۔

غالب کی مظمت کے سلط علی ہم نے جوشعر کے وہ ان کے شرائی ہونے کی دید ہے تیل بلکہ وجدانیات اسلانان کے حوالے سے بات کی جائے وہ اس کے خطوط کے حوالے سے بات کی جائے وہ موجود نے خوداس کا اظہار کیا کہ ان مان کے اشعال جس مطالعہ کتاب جروشراب اور سلے ہوئے کہ بہی موجوف نے خوداس کا اظہار کیا کہ ان کے اشعال جس مطالعہ کتاب جروشراب اور سلے ہوئے کہ بہی شامل جھے۔ اور اور ای خورت و سرت جس ان لوازم کو کس طرح نورا کرتے ہے۔ تو یہ لوازم ان کی منظمت و فیر و جس اضاف فیکس کرتے ہیں۔

ہر سال پر دفیسر خیال آفاتی صاحب کا از حد شکرید کے موصوف نے جمیں است ملامت کے ااکن سمجھا وگرند آئ کے فرصت کہ یہ کا رخیم بھی انجام وے۔ راقم چونکد فرقہ طامعیہ سے تعلق رکھتا ہے بین اپنی طامت پڑھ کریائن کرنا واض کی جگہ ایک گوند فوشی ہوئی ہے کہ ڈوانسکی بھی کتنا خواصورت حربہ ہے جس سے اپنی آلاکٹوں کا پیدچل جاتا ہے۔

الاقرباه من ماقم كي تعنيف سوشلزم اورصرى تقاسط يراداد على جانب سن بلغ تبره بزدكر

حوصلہ ہو کر محنت رائیگاں نہیں جاتی اور مصر محمود اخر سعید صاحب کی بیکولرموں اور تنقیدی نقذ وجرح ہے استفادہ ہوا۔ راقم کے سنے مجمود مقالات شہولہ بابنا۔ مید فتک بابت می آپ کی خدمت ہی او سال ہو بھے ہیں۔ امید ہے آئندہ شارے میں تیمرہ شاکع ہو سکے گا۔ جس سے معنو بات میں اضافہ مکن ہوگا۔ سنے مضامین صاف کرد بابوں۔ امکان ہے کہ و بھی آئندہ شارے کی طباعت سے قبل آپ کال جائیں سکے۔

#### محشرز بدى به لا جور

بردم بحصر کھتی ہے شیت سے خردار دو آیا کری ہو کہ موسورہ رحمال

افظ رحمان بارخمن القدتعاني كالمعم صفاتى بهاوراس سبب منظر واللي كوسورة رحمن كها كياجواسم معرف بها كياجواسم معرف بها كياجواسم معرف بها وراس كالملاتيد بل جين كيا جاسكا ويرد وال كافافيد وجمال غلط بهداب روكل بيربات كراكرش عر البينة كلام كي توك بلك أنظر ثاني كرية ويهال بنى بالاي في الله يرديد تياريعن ذراست خورست بيشعر يول بوسكما تعاد

وه سورهٔ رخمن شن الله کافرهان

بردم مجصد كمتاب مشيت فردار

فرمال كيسنديس آلش كايشعر:

کون سے دل بیس نیم سیار تر ہے جسن کا تھش میں میں تھرو بیسی ہوجسن کا قرہ ال نہ کیے دوسری مثال ثارہ ایر بیل تاجون موم ۲۰ غز ل می ۹۳ مطلع۔

راهِ عدم على كيما حوالدوجودكا ديكما سيجم في الماشاوجودكا

سائی لفات میں دولقظ ایسے میں بی بقوں سید بجو برصد اللہ علی مرد بین ہے۔ بہا تفظ اللہ دار مرافظ عشق ورند برلفظ کی صدیدے مرم کی ضدو جود ہے۔ بروردگار عالم نے کس جیوں (ہو جااور ہوگی ): اس سے مراووجود کی تخصی ہے۔ کو یا وجود کی جیز کی فرر مایا ۔ کسل نفس فائفة المعوت ، مینی تمام موجودات کون ہے۔ البقائن یا عدم ودمر بے تبر بروا۔ جب وجود تی جیل ہوگاتو پھر عدم کیا چر ہوگی ۔ لینی وجود می کوعدم ہوتا ہے۔ البقائن یا عدم شدہ جود کا عوالہ کیے تبیس ہوگا ۔ کس قدرات تقانہ بات ہے اور ووسراممر اس میں کوعدم ہوتا ہے۔ اور ووسراممر اس میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ

مالؤين فنعرش ايك بلتدمر تنبيثا عركا لبجدج إيار

"خليق كاكنات كرنيب يُرم رو الساتو موكا آب مى يزوال بمى بمى (عدم)

آب نے فر مایا۔

روتی تو ہوگی خون کے اتسو بھی بھی ہے۔ پہٹم عدم بھی دیکھیے ہے ہے۔ اور ورکا مید جو دورکا بیدو جودعدم کا کیا گلتا ہے۔ بیٹا 'جعالٰ 'باپ یا پھیانوررونا تو اپنے چکر کوشے یا ملکیت کیلئے ہوتا ہے روح امر ربل ہے وہ چل گئی تو ہرشے کی تنی ہوگئی۔ شد او کے حواے ہے مزاؤیل سے اللہ میاں نے موال کیا تھا کہ تھے کہی کے مسلمی کی ملکیت بہیں ہے وہ کیوں روئے۔

عدم کے بغوی معنی جیس اور تق کے جیں۔ چشم عدم یا لغی کی آگھ دنیال صاحب کے یہاں ہوتی ہوگی ورمتہ یہ ترکیب بن غلامے۔ نبیس سے مراد نبیس ہے دہاں چیٹم کا ویود مہمل ہات ہے۔ بھی پٹ کو ہزار سے ضرب دیں تو مجمی چشم عدم اس سے مواہے۔

محمود کا کنات اور مجود اولیل دو جدا شخصیتیں ہیں۔ محمود کا کنات تو وہ ہیں جنہیں باری تعالیٰ بوم مشر شمامق مجمود پر شمکن فرمائے گا اور مجود کا کنات ابوالبشر مصرت آدم عبیدالسلام ہیں اوران کی تو تیر کا سب بھی یہ ہے کہ ان کی پیٹائی فور مری ہے مرین تھی جو صرت عبداللہ تک پہنچا۔ اب اگر انسان بن کے آدم
Degrade بو کئے قو نیام الی کا سخن کون ہوا۔ نیا بت تو اشرف الخلوقات کودی گئے تھی ۔ مندا تھا کے ہت کہہ
دیا تو جہلا دکا کام ہے موچنا چاہے کہ ش کیا ہت کس کے لئے کہدد ہا ہوں۔ خزل کے بعض اشعار تو مہل ہیں
اور جون ہیں ان کے متن کی تر نیب وتہذیب بر بھی تو رقیس کیا جیسا کہ تنظیمے میں فرمایا کیا

معماریا وجود وعدم کوشیال نے آبددال یکھینے کے تقشد وجود کا خیال نے وجود وعدم کوشیال نے میں اس کھیلے کے تقشد وجود کا خیال نے وجود وعدم کوشیل مجمایا وجود وعدم کا فرق مجمایا دیود وعدم کا فرق مجمایا

مجمار بإب فرق وجود وعدم خيال لفظ وبيال يستمنى كي تنشد وجود كا

بلاشراس عالم كون وفساد يم مرف فيال آفاتى صاحب كونى آتا بورنديكام توفرشتول كياس كا بحى فيس برائي والدين فلى في عبر مرف فيل الله من شيرد كيد كرتسوم بنائة فلى على ما والدين فلى في بالم يستم الله والدين فلى في الله من الله والله وا

ديية بن يادوقرف تدح قوارد كيدكر (غالب)

سيدم ككورحسين بأد - الامور (اداريد برردعمل)

تاز والاقرباكا شار والريل، جون ٢٠٠٧ وكل بى طائب عام طور پر جوتاب بكر يسيدى كوئى برچه آ المح مقارى المعين فرق كى بين بهل پر حتا به كيكن الاقربال سر در يكي ينو بل به كسب بهل يعين السر بنظر بنرتى بها المعين بالمعتبارى جاست به بها يعين الدينو بي بها المعربير فور قرو قرو كري بها المعتبارى جاست بها المعربير فور قرو كري دعوت دية بين و بان عملاً فوراً قدم بر هان كا مسئله بى آب ك اداريون كري بها من بر جود و بوتا بها المعربير و فور قرو كري المعربير من المعربير كا من بالمعربير و فور قرو كري المعربير كا المعربير كاري المعربير كور و كري المعربير كا المعربير كا المعربير و و المعربير كاري المعربير كري المعربير كري المعربير كري المعربير كاري المعربير كري المعربير كاري المعربير كري المعربير كاري المعربير كري المعربير كري المعربير كري المعربير كري المعربير كري المعربير كري بالمعربير كري بالمعربير كري بالمعرب كري بالمعربير كري بالمعرب كري ب

اعلیٰ اورمعیاری ادب بین الملکتی ہی ہوتا ہے--جغرافیا کی الرات تو اس پیس آ ستے ہیں اور آ نے جاہئیں لیکن فدرت نے انسان کی تعربت النی بنائی ہے کرچھرافیائی اثرات اس کے سامتے اپنی سپر وال دسیتے ہیں میرو الثارة مشبودة بهت مقد حدلقت الانسان في احسس تقويم "كالمرف \_ - - الزيراصي تقويم الي زيردست خوبي يه جس عظم النفس يعني آج كي نفسيات في ابني تك يوري طرح توجد بين دي -- آ دي كمي جكم بحى آباد ويازم يا درياك كنارب يامحرااورجنكل بن دومر انسالون كد كدوروب بخربيل ره سك اوراكر كيدع مديك بديد جرى كاعالم چان بهى باز جيدي كوكي خرالتي بيابي عالم بدخرى دور موجاتا ہے۔۔ آ ب کا بیمشورہ اچھا ہے کہ اگر دور تبیل تو نز دیک سے سارک مما لک جس تو تکھنے والے دانشوروں کو تعموست بحرف كاموقع مناجا بي-- " فربت وجهالت كيكرال اثرات " صرف مرادك مما لك كان مسئله حبیں ہے اس وقت بوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ د کو بلکہ کر ب کی ہات او سبی ہے کہ جومما لک ترقی یا فتہ جیں وہاں بھی غربت و جہالت کا دور دور و ہے لیکن ان مما لک کی غربت و جہالت دوسرے انداز کی ہے۔ بیرمما لک آسودہ حال مونے کے باوجود ویش خور برمغلوک الحال ہیں -- ان کی جہالعداس کے سے کدیدا پی عفل کوخود فرمنی کے تخت استعمال کرتے ہیں اور آپ جانے ہیں جب ایک ذہین انسان اپنی ذم نت کارخ خودخرض کی لمرف موڑ دیتا ہے تو پھراس کی ڈمائت مکاری میاری کاروب دھار لیتی ہے-- آج کل ہمارے لکھنے والے چونک حُورْ غُرض بھی پچھے زیادہ ہوئے جارہے ہیں اس لئے ان کے بال قلم کی وہ ''حزم واحتیاط' موجود نبیس ہے جس کے حمن میں آپ نے واضح طور ہر بات کی ہے۔۔۔ سارک مما لک میں سیمینا را در کا نظر نسیس منعقد ہوں گی لیکن اس میں وہی خود غرض اہل تلم زیارہ شامل ہو سکتے جومہ حبان افتد ارکی جونیاں سیدھی کرنے ہے زیادہ قائل بيں۔ تى بال مملى عوري ... اس ليے آپ نے بيات مدتى صدددست فر مائى ہے كه ايك غير ملكى مثر عروياكسى نام نہادین الاتوای کانفرنس کا دوست نامه حاصل کرنے سے لئے رپاوگ اینانی نیس بلک جی قوم کاو قار بھی داؤر لگادیتے ہیں'' --- فیر کمکی مشاعر وک یات چیوڑ نے انجی حال ہی میں ایک '' جشن بہار'' کے همن میں اا ہور میں مشاعرہ ہوا۔اس مشاعرے میں یا کتان کے دیگر شہروں سے بھی ایک یا دوشاعر مدعو کئے گئے تھے۔ مجھے " بجشن بهار" کے مشاعرے میں بدھیٹیت سامع شریک ہونے کی دعون کی سال سے آ رہی تھی میں بنتا۔ ا تقالید کیا تک ہے۔اس دفعہ خالد لطیف صاحب مجھ سے کہنے گئے۔ بھٹی دیکھیں تو سی اس دعوت نامے کا کیا مطلب سے۔ چنا نچہ ہم المرا بال پہنے گئے۔۔ الكي كشتيل خالى تي ان ميں سے دو ير ہم دولوں بين محے ۔

ہارے پاس بی ظفر اقبال بھی جیٹے ہوئے تھے۔اوپر سامنے شعر اسے لئے کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ کداستے عمل امجد اسلام امجد آئے اور ظفر اقبال کے کان میں کھے کہ کرائیس اٹھ کریروے کے پیچیے لے محتے۔ عامیاً پردے کے پیچیے خورونوش کا انتظام کیا گیا تھا۔۔ پچھذر بعدیمی پر دونشیں شعرا و پردہ سے باہر آ کر کرسیوں پر بين من الله الله الله الله المعارف المن المعاد الله المناوف المناوي المناوع ال معروف خواتنین شاعرات میں سے کشور تا ہمیر بھی تھیں ان کے علاوہ آ ذر مسعود عثانی بحسن مکھیانہ وغیر ہم بھی شامل جنے۔احمد ندیم قامی اور منصورہ احمد کے بارے میں اعلان کیا گیاوہ آئے والے ہیں محروہ آئے نہیں۔۔ امجداسلام امجد ما تک کے سامنے آشر بھے اور اعدان کیا کہ ہم کچھٹعرا کوسامعین کے طور پر بھی باریا کرتے ہیں تا کہائیں بھی کمی مشاعرہ میں ہم بلا کمیں -- خالدلطیف جیران ہورہے تھے کہ یہ کیا تیک ہے-- میراخیال تفاام اسلام امجد میرے ماس آئیں کے اور کہیں کے بھائی مفکور آپ او برآ جائے اور میں جواب دول گا میں اب کیوں آؤں میرا بیلمی خیال تھا کہ اگر امجد اسلام امجد کوخود میراخیال نہیں آئے گا تو کوئی دوسرا ٹماعر انہیں کے گا۔ تمر خدا کا شکر ہے کہ ایسانیس ہوا۔ اور عالباس لئے نیس ہوا کہ پڑھنے والے شعر اکولفانے بیش كرنے يتنے اس وفت تهم پڑھنے والے شعراميں كوئى بھى الى ذات ئے آ مے و كھنے والاموجود ندتھا۔ خود غرصتی آوی کو برول اور سید غیرت بناویل ہے--البندامبرے بیارے منصور عاقل غیر ملکی مشاعرہ کی تو بوی بات ہے میں ملک کے اتدرید حال ہے -- اگر آ بیلی جائے ہیں کہ باہر جا کیل او باہر سمینے والی ایجنسیوں ے ملے آیا ہر سیجنے والوں کی فوشاند میں سیجے ۔الاقر باء شرعملۂ اوارت اور مشاورت میں ان کے نام دیجئے ---· تجھتے پھر آ ب کے ادار بیکا مغہوم سب کو تھی طرح سجھ میں آ جائے گا اور خود آ پ کو بھی ای وقت مجھ میں ے گالین جمعے معلوم ہے آ پ ایسانیں کریں ہے۔ اگر ایسانیس کریں گے تو پھر چینئے جلاتے رہے شاید کسی کے کان برکوئی جوں ریک جائے ---

آپ نے میری ایک غزل کو ففن طبع کے لئے خوب جگددی ہے اور بول بیغر ل زیادہ نمایاں ہوگئی ہے۔۔۔ لیکن میری جان کیا کرول جس فارمول غزل کہنے سے پر بیز کر دہا ہوں اور غیر نارمول غزل کو آپ تفنن طبع وائی فزل کہتے ہیں تو اس بار بھی ایک نیمیں دوغزلیں اس طرح کی ملفوف کر دہا ہوں ۔۔۔۔ اوقر باکی ایک خصوصیت ریجی ہے کہ آپ ایپ اقر با جس می اوئی قوت نفوذ کرانے کی سی فرمارے ہیں اور بیکوئی معمولی بات بیس ۔۔ الذ آپ کوفوش وفرم رکھے۔ آسان۔

دُ اکثر غلام شبیررانا \_ جھنگ

آپ جس خلوص اور محنت سے مرورش لور مقطم میں مصروف ہیں وہ الائق صدر شک وظلم ہیں ہے۔ عظم وادب ہے۔ آپ جس خلوص اور محنت سے مرورش لور مقطم میں مصروف ہیں وہ الاقربائنش کئے کررہے ہیں۔ یہ وادب ہے آپ کی والبہانہ وابنتگی کا اہم ثبوت ہے گہ آپ نہایت تو امریک الاقربائنش کئے کررہے ہیں۔ یہ وقع ہوئی جائے جو وقع اولی تحریوں سے مرین ہے ایک مخزن علم وادب کی حیثیت رکھتا ہے۔ قار کین کو اس کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔

اپریل-جون ۱۰ و ۱۰ و کے مجلے میں آپ کا اداریہ بیت اہمیت کا حال ہے۔ میں تارہ حسب معمول افکار تازہ دے مزین ہے۔ میں تارہ حسب معمول افکار تازہ دے مزین ہے۔ میں سپائ گرارہوں کے اسے دھنگ رنگول کا حسین منظر نامہ بنا دیا ہے۔ میں سپائ گرارہوں کہ آپ نے جھے اس دی ان مہازاد کی مجلے سے مستقید ہوئے کا موقع عطافر باید اللہ تعالیٰ آپ کوخوش رہے۔ جعمقر بانوج

یں بہت طویل عرصے ہے ہے اور الاقرباء '' دیک آ رہا ہوں ادر ہارہا آ ہے ہے دانطر کرنے کا خیا آ رہا ہوں ادر ہارہا آ ہے ہے دانطر کرنے کا خیال ہی آ یا گئی گئی ہے ایک سال حائل رہا۔ اب آ ہے کا تازہ شارہ ایک دوست کی وس طت سے ملاتو ہیں نے سوچا کہ آ ہے ہے گئا ہی کی سعا دستہ حاصل ہوتی جائے۔ اپنی دو کہا ہیں ہی آ ہے کی نذر کر رہ ہوں۔ حضرت اسد مائی کے نام سے آ ہے گئا ہوں کے ملاقات کا موقع معوم بین آ ہے کہ ملا کرتیں۔ ہی خود ہمی ان مائی کے نام سے آ آ گاہ ہوں کے ملاقات کا موقع معوم بین آ ہے کہ ملا کرتیں۔ ہی خود ہمی ان سے تیس ش سکا تھا۔ مائی بھی کیسے ؛ ان کی وفات کے دفت ہی صرف بارہ سال کا تعااور لید ہی چھٹی جماعت میں زرتعلیم تھے۔ خیر اللہ ترسی مائی مرحوم سے شرف نیاز حاصل کرنے کا جھے بہت موقع ملا۔ ان کے بارے میں میرے دو منہوں ہی برادر کرم ڈوکٹر طاہر تو نسوی صاحب کی مرتب کردہ کی ہے ہیں شامل بین ۔ پکھاور بھی کی مرتب کردہ کی ہے۔ میں شامل بین ۔ پکھاور بھی کی کار ادہ ہے۔ و مائو فیقی الا باللہ۔

دوغزلیں بھیج رہا ہوں۔امیر آپ آئیں مراندھن سلوک کامنتی سمجھیں ہے۔ پردفیسر ڈ کٹر تو صیف تبسم ے ملاقات ہوتو آئیں میراسلام پہنچا دیں۔

با برنسيم أسى ولا جور (بحاله برسفيرياك وبشرين مافقتناى)

سرمای "الاقربا و" كاشاره بايت جنوري مارج سهمه انظرے كررا-اس شارے (جلد نمبر يمشاره

تم را) کے والے سے اس میں شامل سیدمرتھنی موسوی کے مضمون ''برصغیر یا کستان و بہند میں حافظ شنائ' نے آ آپ سے مخاطب ہوئے پر مجبور کیا ہے۔ البندا میرے عربیند کے متدرجات اس ثناظر میں ملاحظہ فر بائے جا کھیں۔ نہ کورہ والمضمون میں حافظ شیرازی کا ایک شعرصفی ساکے آغاز پر موجود ہے:

وفت راغنیمت دال آن قدر که بنوانی ماسل از حیات ای جال بکدم است تادانی اس شعر کے همن میں اداره کی طرف سے حاشیہ میں بیاد ث دیا گیا ہے:

" حافظ کے اس شعر میں" قدر" متحرک استعال ہوا ہے جیما کہ قضا وقدر چبکہ باعثبار معنی ساکن ہونا جا ہے (قدر بہ منی مقدار) کیا ہمارے فاضل قار کین میں ہے کوئی صاحب ہماری رہنمائی فر ما کیں سے جا؟ (ادار و)"۔

راقم کو فاضل ہونے کا دعویٰ تو ہرگز نہیں تاہم ایک طالب علم کی حیثیت ہے۔ اس ضمن ہیں چند معروضات پیش خدمت ہیں۔

اولاً یہ کہ ذریر بحث شعر کے معراع ٹائی کا متن چھوٹی ہی تھے کا متعاضی ہے لین بجائے "کی ہم"

"ایندم" ہونا ج ہے جو موضوع کے اعتبارے موزول ترہے کیونکہ شاہر برلیے کی ٹیس بلکہ کوئر موجود کی اہمیت
واضح کر رہا ہے اور یہ مطلب" این دم" ہے لیادہ واضح ہونا ہے۔ بری نظر میں جہاں تک اوارہ کے "وال
ساکن" اور" دال مفتوع" پر مغہوم واوزان کے حوالہ ہے اعتراض کا تعلق ہے وہ درست قر ارتبیں دیا جاسک
کیونکہ قدر (وال مناکن) اور قدر (دال مفتوع) دونوں کا مادہ ایک ہے لینی (قرد ) اس لیے دونوں کے معانی
میں بھی اشتراک پایا جاتا ہے۔ اندازہ والی قدر کی مونوں کے مشترک معانی ہیں۔ فاری ہی قضا وقد رکی
طرح این قدراً من قدراور چہ قدر ہی آئے والیا قدر کھی تشخرک ہوتا ہے۔ چنا تج معافیظ نے اس شعر ہیں" آن
طرح این قدراً مناقد راور چہ قدر ہی آئے والیا قدر کھی تشخرک ہوتا ہے۔ چنا تج معافظ نے اس شعر ہیں" آن
قدر" (دال تشخرک) بی استعمال کیا ہے۔ اس غزل کا یا نجال شعرائی بات کی تعمد این کرتا ہے۔

محتسب می داعداین قدر کرم وفی دا جنس خاتلی باشد جی توال رت نی حافظ کے ایک اور مشہور شعر میں محی قدر (بادال مفتوح) استعمال ہوا ہے

بڑاین قدرنواں گفت درجمال تو عیب کرخال مہروہ فا نیست روی زیارا افاش کرنے ہے ایک اور مٹالیں مجی ال جائیں گی۔ حافظ کے لیے ایک لیح کو محی تشکیم ہیں کی جاسکیا کدوہ اوز ان شعرے نا واقف تھے یا آئیس عربی پر دسترس حاصل نہیں تھی اور حافظ بی پر موقوف نہیں۔ فاری کے بوے بوے شعراء نے بھی افدرا (یا دل مفتوح) اس مغیوم میں استعمال کیا ہے۔ اس همن میں بخوف طوالت صرف ایک مثال پراکتف کرتا ہوں۔ او پر حافظ کا جو آخری شعر درج ہوا ہے اس کا پہلام صرع دراصل شخ معدی کا ہے اور حافظ نے اسے قریب قریب جو اس کا تو ان اینا لیا ہے۔ سعدی کی کہتے ہیں۔

جزاین قدر نوال گفت برجمال توعیب که مهرمانی از آن طبع و خونی آبید مراین میرون میرون از این میرون از این میرون از این میرون آبید

اس میں فک جیس کے حافظ کا دوسرام صرح سندی کے مقالیے میں بہت بلند ہے لیکن یہاں صرف انتخار ض کرنا ہے کہ اقد رہ کے مقط اور منہوم سے معالیٰ میں دونوں اس تذریحتی ہیں۔

دوسری بات مید کر سید مرتفظی موسوی کا معمون " برصغیر یا کتان و بشدیل حافظ شنای" پر حکر گمان دوا

کرید معمون پہلے بھی کی انظر ہے گر راہے لیکن پورے معمون جس کی بی بھی ترجد کے حوالے ہے کوئی بات ند

ط کی ۔ شاید فاضل مصنف اس کا تذکرہ کرتا بھول کے ہیں۔ تلاش بسیار کے بعد بیا بحشاف ہوا کہ اس ہے

مہلے بھی معمون فاری زبان وادب کے ماہر معروف دانشوراور تفقق مید عارف توشائل کے نام ہے مجلّدا دائش "

مبلے بھی معمون فاری زبان وادب کے ماہر معروف دانشوراور تفقق مید عارف توشائل کے نام ہے مجلّدا دائش "

مبلے بھی معمون فاری زبان وادب کے ماہر معروف دانشوراور تفقق مید عارف توشائل کے نام ہے مجلّدا دائش "

مبلے میں معمون فاری زبان وادب کے ماہر معروف دانشوراور تفقی مجلّد دائش شارہ ذکورہ ازم ۵۵ تاص ۸۰ مینوان " نخصین شرح فاری دبوان حافظ در شہر قارہ " ۔ اور " ورود و شیوع شعر حافظ در شہرقارہ " نے ذبی عنوان کے تحت اس معمون ہیں موجود تفعیلا میں و ہیں سے مستعاد لی تھی ہیں۔

سید مرتفنی موسوی نے مضمون کے آتا زمین بنی و بوان حافظ کے مؤلف محرکل اندام کے حوالے بسے حافظ کی زعد کی میں بنی ان کے کلام کی آتا قاتی شہرت کا تذکرہ کیا ہے تاہم اس کا حوالہ بین دیا جبکہ حوالے کے بغیر کی تاریخ کی

" پنی در سدود چین ساقی ما فظ شیرش به به در سیده بود چنا کدیم گلندام معاشر دمعاصر مافظ نیز در مقدمه دیدان مافظ می نویسد که: رواحل فزلهای جها تکیرش دراد فی مدتی باقصای ترکستان و به ندوستان رسیده" 
اس کے فرراً بعد بیان بونے والی سیداشرف جها تکیرسمنائی کی روایت کا" لطالیف اشر ف" کے حوالے سے ذکر تو بود ہے کین منابع و باخذ شی اس کی تنصیل موجود تیل کداس کا مقام طباحت ادر سال اشاحت کون ساہے جبکہ ڈاکٹر عارف فوشائی کے مضمون میں می روایت می هاس می برحوالے کے ساتھ موجود سے اسیدعارف فوشائی نے سیدائشرف سے سیدعارف فوشائی نے مطابق دیاشت واری سے کام بیتے ہوئے کام سید بور سیدائشرف

چہا گیرسمنانی از سیدو حید اشرف کا حوالہ دیاہے۔ تحقیق کے اصولوں میں بیرواضح اور روش ہے کہ تفق اگر کسی وجہ استان کی استان کی خوالہ دیاہے۔ تحقیق کے اصولوں میں بیرواضح اور روش ہے کہ تفق اگر کسی وجہ سے اصل کتاب ندد کھیے یائے تو اس کا دیا تت واری ہے ذکر کرے درند کی کتاب ہے کوئی حوالہ بعیدیہ تقل کر دیے ہے وہ سلسلہ چال نکام کا جس سے تحقیق کی روایت مجروح ہوگی۔

اس مضمون میں ملفوظات سمنائی کے مؤلف نظام یمنی کی طرف سے حافظ اور معزرت سمنا آن کی ملاقات کی نفید بن کا حواثی میں معتبر حوالہ موجود نہیں ہے جبکہ میں روایت عارف صاحب کے مضمون میں ص ۱۳۷س ۲۰ پر حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ ملاحظ قرمائے:

" نظام بمنی گرد آورند استونات سمنانی نیز در بارهٔ ملاقات سمنانی با ه نظافت گفته است - آنها که ک گوید: شمس الدین محمد حافظ را محضر مت قدوقا الکبرگل ( مینی سمنانی ) مصاحبت داقع شدهٔ بسیار بسیار بهندیدند -چنانکه باین معنی در چند جای اشعاد رفته است - "

اس کے فور ابعد محمد قاسم جند دشاہ استر آبادی ہے حوالے سے مجی یات بعینیہ مسیمیں یہ س ۱۰ پرموجود سے ہوالہ کے لئے دیکھیے:

''محمد قاسم هنده شاه استرآ بادی معروف به فرشته ورتارن فخرشته (تالیف بسال ۱۰۱۵ه) غز لینقل کرده که هافظ برای وزیر سلطان محمود شاه به منی پادش و دکن (حکومت: ۵۵۸-۹۹۱-۲) فرستا ده بود -مطلع غزل انبیست:

دی باغم بسریردن جہان بکسرتی ارز د بھی بقروش اتن ماکزین بہتر ٹی ارز د اس بھی بقروش اتن ماکزین بہتر ٹی ارز د اس کے بعد حافظ کی حاکم بنگال کوارسال کی جائے دالی غزل \_

" ساقی مدیث سرووگ و لاله می دود"

ا نہی بیان کردہ تین اشعار اور ان کے ساتھ دی گئی تفعیلات کے ساتھ احمید بہ مجلّہ ' دائش' کے صفحہ سے س میں کامیر ملاحظ فیر مائی جائے ہے۔

" ریاض السلاطین "کے مؤلف غلام حسین زید پوری کے حوالے سے مافظ اور سلطان خیات کے ہم مصر ہونے کے بارے بھی روایت بیان کی ہے لیکن ہوسوی صاحب اس کا حواثی بھی ذکر نہیں کر سکے جبکہ بہی روایت عارف لوشاہی کے مضمون ہیں ازاص ۱۹۹ سام ۵۰ حدید فاری الفاظ میں متی ہے۔ حوالے کے لئے ملاحظ فرمائی ہے جوالے کے لئے ملاحظ فرمائی ہے جوالے کے لئے ملاحظ فرمائی میں مقام دوایا واص ۱۹۹ سام ۵۰ سیا۔

میہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کی منتظم والے کے بغیر کی بھی تاریخی واقعہ یا روایت کوتلیم بیں کیہ جاسکا۔
سید مرتضلی موسوی کے مقمون عمل شغیرادہ دار الشکوہ کی دیوان عافظ سے فال نکالنے کی روایت کا حوالہ مشید الاولیاء "سے بھی بیش نہیں کر سکے جبکہ عارف صاحب کے مقمون میں بھی روایت من ۱۵س ۱۹ ام حوالہ مسلمین میں بھی روایت من ۱۵س ۱۹ ام حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ ملاحظ فریائے:

"شابزاده دارافتکوه فرزیم شابیجهان در دسفید الاولیه و میخویسد اکثر نفاولی که از دیوان حقیقت میان ایشان (لیمن هافظ) موده می شودموافن مطلب بری آبید چنانچه جهاتگیر یادش و که درایا مشفرادگی به سبب آزردگی از والدخود جداشده دراله آبادی بود ندوتر درداشتند دراینکه بملازمت بدره لی قدر بروند یا ند؟ دیوان حافظ را طلب نموده فال کشادند این غزی براآنده:

چرانه در پعزم دیارخودباشم چرانه فاک ره کوی یارخودباشم

جیدا کرفرش کیا جا پکا ہے کہ ڈاکٹر عارف نوشائی کا قدکور وطعمون برصغیر میں دیوان حافظ کی پہلی فارس شرح "مرج البحرین" کے حوالے سے ہے۔ سید مرتضی موسوی کے بیان کردہ بیرا کراف" برصغیر میں دیوان حافظ کی شرح نگاری" کو عارف نوش ہی کے مضمون میں ۵ کس اا پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

نتمی لا ہوری کے شرح کیسے کے مقصد کو''مری البحرین' کے حوالہ سے خابت کیا جاتا ہو ہے تھا کیکن فاضل مستف اس کا حوالہ پیش نبیس کر سکے جواس بات کی خماز ہے کہ شاید بیشرح ان کی نظر سے نہ گزری ہولیکن عارف نوش تل کے ذکورہ مضمون میں بیبات حوالے کے سماتھ ص ۲ اور ۱۱ برموجود ہے۔

سیدمرتقنی موسوی کے بقول" مرج البحرین" کے والف قتی الا بوری نے اس کتاب کے مدا خذ بیان کے بیں۔ ڈاکٹر عادف لوٹائی کے مضمون بیل بیدما خذ تفصیل سے سا ۱۲ تاص ۱۹ ملاحظہ کئے جائے بیں ۔ دیوان مافظ برنکھی جانے والی شرعوں بی مولا تا عبداللہ خویشکی قصوری کی جارشرحوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بہال بیہ بات دلجہی سے فائی جیل ہوگ کہ چقی شرح کا عواقی کے اعتبار سے حوالہ نبر ساکھا ہے۔ ( ملاحظہ فر اليئے الاقرب وجلد عشاره المس ١٥٥ س ١٥١ م الله عليه اس كا حواثى با منابع سے كوئى تعلق نبس ہے۔

ای طرح سید مرتفائی موسوی کے خدکورہ مضمون میں فریلی عنوان "بر مغیر میں و ہوان مافظ کے قدیم ترین تعلی کننے "میں بیان کردہ تفصیلات ڈاکٹر عارف نوشائل کے مضمون میں صبح میں ان میں ۱ میں ۵۵س) ا تاس ۸ مادخلہ کی جاسکتی ہیں۔

"الاقرباء" كالتماس شار من معلى الماس مقاله تكارون اور شاعرون سي بحى اداره من التماس كى بك كن الاقرباء "سكاس التماس كى بك كن الماس كى بك كن الماس التماس كى بكران المنظم وشركى اشاعت جارا مدعا به جوني في المنظم المنظم وشركى اشاعت جارا مدعا به جوني في المنظم المنظم وشركى الشاعت جارا مدعا به جوني في المنظم المنظم

آ پ کا ارادہ موفیصد اخلاص پریٹی ہے اور خوش آ کند بھی ہے۔ لیکن اس کی جیل اس معورت میں ممکن ہے کہ جو مقالات ومضاعین آ پ شامل اشاعت کریں آئیل مقالہ نگاروں کی صوابدید پر بی نہ چھوڈ دیں ملک ہے کہ جو مقالات ومضاعین آ پ شامل اشاعت کریں آئیل مقالہ نگاروں کی صوابدید پر بی نہ چھوڈ دیں بلکسد مرکز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بیتین کر لے کہ یہ ضمون اس سے پہلے کہیں شائع او تہیں ہو چکا اور اس کا مناسب حل کیا ہے؟ ہے

فاضل قلم كاروى ، يهى ائل ب كاكركوني مضمون بمين بسندة تابية بجائد اس ك كماس

منت ادارہ کی برخشن کوشش ہوتی ہے کہ اپنے علم دخبر کے مطابق صرف فیرمطیوں موادی تقریک اشاصت کیاجائے نیکن اس سلسندی صدفی صدیقین کے کہ عملانمکن نہیں۔ اس کے محترم مساح ہائے تعنیف وتالیف می سے اخلاقی اصابی و مداری برانحسار کیا ہا تا ہے۔ (ادارہ)

جی معمولی رود بدل کرکے اسے اپنے نام سے چھپوائیں اس کوتر جے کے خوبسورت قالب میں ڈھالا جاسک ہے۔ یول بھی جھنین کا کوئی حرف حرف آخر نبیں ہوتا اور اس راستے کومز پر کھنگالا جاسک ہے۔

آخر بین صرف ایک بات کدای شارے میں صفی ۱۹ ید انتون کے لیے اکتمال "کے زمر عنوان
آپ نے تنگی محاونین سے در قواست کی ہے کہ وہ اپنی نگارشات تا بہشدہ یا قدرے احتیاط ہے تخریر کر کے
مجمیعیل تا کہ پڑھنے میں دشواری ندیو کیونکہ اعاری کوشش ہوتی ہے کہ"الاقر ہوہ" کے مندر جات اغلاط سے پاک
موں "۔اب نامعلوم کے بیمشمون کی صورت فی آپ کو طاہوگا۔ ٹائپ شدہ یا خوش تحد لکھ کر یااس حرح کہ
صاف ند پڑھا کیا ہو کیونکہ اس مضمون میں متعدداغاؤط سامنے آئیں۔

واكثرعبدالحق خال حسرت كاسكنجوي يه حبيراآباد

آپ کا رمالہ الاقربا ونظرے گذرا۔ اچھ لگا۔ مغمامین اور مقالات کا حصہ خاصا وزنی ہے۔ علی
اد فی دنیا بھی ہے میک اضافہ ہے۔ انسانوی حصہ بدو مختفر ہے لیکن تینوں کہانیاں اچھی ہیں کابوں پ
تجرے نہا ہے۔ عنوازن اور سینقے سے کئے مجلے ہیں ہی کواس کراں قدر علی تحقیقی شارے پر مبار کہا دہیں
کرتا موں اگر ممکن ہو سکے تو انسانوی جھے کو بھی اور سعت دیجئے۔

برتورومیله کانیاشعری مجموعه

د اک دیادر بیچه میں "
ولگدازشاعری اور دیده زیب طباعبت کے ساتھ
فیروز سنزلمیٹڈلا ہور سے شائع ہو چکا ہے۔
قیمت 180 روپ

خبرنامه الاقرباء فاوند بیش (ارائین کیلے)

## احوال وكوائف

### 🖈 صدرالاقرباءفاؤنديش كابيرون ملك دوره

صدرالا قرماء جناب سيرمنصور عاقل ادرآب كي الهيديجم نابهيدمنصور صاحبه كذشته دلوں اپنے نواست وانیال تجل التی کی ولا دست کے موقع پر الکلینڈ تشریف لے گئے تھے اب وطن واپس آ گئے ہیں۔ آپ کا بدوورہ ، شاءالله برلحاظ سنة نهايت مبرك خوشكواراوردليب ربار آپ نے زياد ونز ونت اپني صاحبزادي ڈاكنر مباحث صد باشی وامادعزیزی و اکثر صد مجل باشی اور نفط منے نواے دانیال میاں کے درمیان خوشیوں اور مسرانوں کے ساتھ گذارا سمین وہاں رہائش یذیر دوسرے فزیزوا قارب اوراحیاب سے بھی ملاقاتمی دیں۔ على واو في محافل مين شركت كي الل ذوق معترات في جناب صدر كاعز از من كي تقاريب اور بروكرامول كا اجتمام كيا .. جن مى سب من اجم اور دليب آب كا وه أيك كفنه ودرانيه كا انثرو يو تفاجواندن ك أيك پرائیویٹ ٹی وی چینل Vectone نے براہ راست ٹین کاسٹ کیا۔اس کی میز بائی مسز جا برائس نے کی۔ یہ م و گرام امریکہ بورپ یا کتابی انڈیا ہیں دیکھا گیا۔ نا قرین نے بروگرام کے دواے ہے آپ ہے بہت ہے سوالات کے جن کے جوابات آپ نے نہاہت خوبصورتی اور جامعیت ے وسیتے۔ جس کو ناظرین ے بہت ببند كميا۔ ال قرباء فاؤتٹر يشن كے حوالے ہے كفتگو ورسه مائل الاقر باء پر تنجرہ خصوصاً سب كى دلچين كا باعث منا ر ہا۔ایک اور تقریب "بیاد حسرت موبانی" کے عنوان سے منعقد ہوئی۔اس کا اہتمام جناح سوس کی لندن اور باكتان يرديدنكو اعريشن نے كيا تا مير بانى كفرائض جناح سوسائى كےصدر جناب بير شاميم قريش نے انجام دیے جیکه صدرت کا شرف جناب سیدمنعور عاقل کوحاصل ہوا۔ یا کتان کے ڈیٹی ہائی کشنر جناب مراو عل اس محفل سے مبرن خصوص تھے۔ تقریب سے بعد ذیر کا اہتمام تھا۔ وزے بعد محفل مشاحرہ کا انعقاد ہوا جس کی صدارت بھی جناب عاقل بن کوسو نبی گئی۔

آب کے قیام کے دوران لندن سے شائع ہوئے والے اخبار ' پاکنتان پوسٹ' نے می آپ ک برطانی میں موجودگی کا فائدہ اٹھ تے موسے ایک خصوصی انٹرویو کیا۔ جس کی مجیل جناب فیصان عارف نے کی۔اُردوادب کےحوالے سے بیابیہ تہا ہے اہم معلومات، فزاءاور فکرا کیزائٹرد یوتھا۔ جوموضوع پر جناب صدر کی کھل کرفت کی عکاسی کرتا تھا اور ساتھ ہی اس امری کیا تھا تدی بھی کہ صدر محترم بیرون ملک علی واد نی علاقول میں بھی بدی ہے متدون ملک علی ہے۔

### 🖈 سه ما بی الاقرباء کی ہیرون ملک شهرت ومقبولیت

ادارہ مدمائی الاقرب و نہا ہے تھے والمباط سے بیٹے رقم کردہاہے کہ 'مربائی القرباء' کی شہرت و مقبولیت کا کراف مشاہ الله روز بروز بائد سے بلدتر ہوتا جار ہا ہے۔ اس کا شار طلک کے صفراول کے عمی واد بی جرائد بیل ہوتا تی تقااب اس کی مقبولیت بیرون ملک بھی ہم عرورج پہیو گئے گئے ہو ورصد را واقر باء فاؤ تذیش جناب منصور عاقل کے لندن سے ٹی وی اعزویو کے بعد سے تواس کی شہرت کو جار جا ندلک سے میں را تکلینٹر کے اُردواوب سے لگاؤر کھنے والے اور اُرحلتوں نے تواس کو اثابات کی انہوں نے وہاں کی لائم مریول کیلئے کے اُردواوب سے لگاؤر کھنے والے اور اُرحلتوں نے تواس کو اثابات کی تربیل کی تربیل کی پروہ بھرین کی رائس کی ہو اور ان انال دوق حصر سے وجود تین نے بھی جو بھرین اُردواوب پر حسنا چاہے جب اس کی گر دواوب کی افراد بیت کو بواس ابال دوق حصر سے وجود تین نے بھی جو بھرین کی افراد با اور ہر تیمت پراسے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس کی الوب نے تو بیشکی چیک کھر کہ بھواویا ۔ بیات حصل ہوتا ہے بیسب و کھرکر۔ اند توانی کیا ۔ بہاں تک کرایک فاتون نے تو بیشکی چیک کھر کہ بھواویا ۔ بیات حصل ہوتا ہے بیسب و کھرکر۔ اند توانی کیا ۔ بیاس سے دوائے کی دواس سے مادی کوئر بیرخوب مورث مالے کے دواس سے مادی کوئر بیرخوب مورث معلویات افراد اور ترائم می کوئر بیا کی کھر بیرخوب مورث مالے کے دواس سے مادی کوئر بیرخوب مورث معلویات افراد تا مواد کی توان کیلئی کیا ہے موسلہ میں کھر بیرخوب مورث مالے کے دواس سے مادی کوئر بیرخوب مورث معلویات افراد اور اور کیا میں کھرکر بیا کی مورث مواد ہے۔ انگر کھرن کیا کھر بیرخوب مورث معلویات افراد کا مواد کیا کہر کھرن کے کہر بیرٹر بیا کوئر کوئر کوئر کوئر کی کھرکر کے دواس سے مورث مورث کوئر کے مورث کھرا

## 🖈 پیرون ملک روانگی و دالیمی.

مجلس انظامیدالاقربا وفاؤ تربیش کے رکن محترم سید آفاب احمد اپنی ابلیمحتر مدطبیّه آفاب کے ہمراہ محرشته دلول دوئن تشریف لے کئے تھے۔ وہاں وہ اسپیٹے صاحبز ادرے بور بہدکے پاس دوماہ سے زیادہ قیام محرکے والین آشریف لے آئے ہیں۔

## 🏠 جناب منصور عاقل كوصدمه

انتهائی دکھ اور افسوس کے ساتھ بینجر رتم کی جاتی ہے کہ صدر الا قرباء فاؤنڈ بیش محتر مہید منصور عاقل ما حب کی بری بمشیرہ (نیکم الطاف رشید مرحوم) محتر مدشاہ زمانی بیکم ۱۵ بدایر بل ۲۰۰۴ ، گوقفائے اللی ہے وفات پا تکئیں۔ اتالمللہ وانا الید راجعون ۔ آپ جناب جشید فرشوری (کنٹرولر پاکستان شیل وژن) کی مختر مدامن اور بیکم نامید فرشوری کی والدہ محتر مدھیں ۔ آپ بیجھ عرصہ سے ملیل تھیں ۔ بسماندگان میں آپ کی

ایک صاحبز ادک اوردوصاحبز اورے شامل ہیں۔ ادار واس سانحہ رصت پر جناب صدر اور تمام اہل خاندمر حور کی صاحبز ادر اور اور کی عرز ہر وا قارب کے تم بیل برابر کا شریک ہے اور مرحور کے بالدور جات اور جوار اور جوار اور جوار کی صاحبز ادوں اور دیکر عرز ہر وا قارب کے تم بیل برابر کا شریک ہے اور مرحور کے بالدور جات اور جوار رحمت میں جگہ کیلئے دعا کو ہے۔ اللہ تعالی ہیں ندگان کومبر جمیل عدا فرمائے۔ آبین

الكليندروانكي جناب محموداختر سعيدكي الكليندروانكي

سر میں الاقرباء کے مدیر جتاب محمود اختر سعید گذشتہ ماہ الگلینڈ کے دورے ہر تشریف لے مجے ہیں۔ وہ ان آئینڈ کے دورے ہر تشریف لے مجے ہیں۔ وہ ان تپ کا تپ ماجبر اورے اور دیگر مزیز وا قارب کے بہاں رہے گا۔ اوارہ وہ کو ہے کہ آپ کا میددورہ ہر لحاظ ہے آپ کیلئے مبارک و خوشکواراور خوشیول اور مسرتوں کا پیامبر ہو۔ آشن شمہ آمین

#### 🖈 وله دستوباسعادت

ال قرباء فاؤنڈیشن کے صدر محتر مسید منصوری قل کے فرز کا جناب سید سلمان منصور کوالقد تعالی نے ایک اور بیاری بیٹی عطافر مالی ہے۔ ولادت مورضہ اپریس ۱۹۰۴ء بروز جمعت المبارک بولی۔ پکی کانام سیدہ علید تلمیذ رکھا گیا ہے۔ اس پر مسرت موقع پر اوارہ جناب و بیٹیم سید منصور عاقل عزیز کی سلمان وعزیز ہسرہ فورد گیر اللہ فائدان کودلی مبر رکباد پیش کرتا ہے اور وفتر کی خوش بختی و ورازی عمر کیلئے و عاصوب مزید خوش کی بات یہ ہے کہ قرمولودہ الاقرباء فاؤ فریشن کی تا جا ہے رکن بن پیکی ہیں۔

### 🖈 ولادت قرزند پرمبار کباد

ارا قربا وفاؤ تا ایش کے رکن جناب مید منسوب علی زیدی وقیکم فیروز وزیدی صائبہ کے فرزندار جند عزیز کی سید مشرف علی زیدی واللہ تعالی نے دولت فرزند ہے تو ازا ہے۔ ٹومولودی پیدائش اا ایس برطا اِل ۴۲ مربع اللہ اللہ اللہ ۱۳۰۷ء بروز برسامر بکہ جس بوئی ۔ ان کان م سیدموی علی زیدی دکھا تی ہے۔ ادارہ اس مبارک و پرمسرت موقع پر جناب و بیگم منسوب علی زیدی عزیز کی شرف دعزیزہ جوریے پری ادر دیگر اہل خاندکود ل جہنیت بیش کرتے ہوئے فرزندگی نیک بختی و درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔

## من تعلیم شعبے میں بہترین کارکردگ

رکن مجلس انتظامیدالد قرباء فاؤنڈیشن جناب سید مزمل الله سالاری اور و پی سیرتری محترمه به سالاری کی دختر ان نیک اختر عزیزه دجیم سالاری اور بلیحه سالاری حسب سابق اس مرتبه بھی اپنی کلاس میں پیترین کارکردگ کی عافی دییں۔ وجیجا مال رکی نے کااس 5th یس ۵ و ۹۲ فیصد نمبر عاصل کے اور قرست
پوزیش نی جیکہ سیمہ سالاری نے کلاس 15t یس عوہ فیصد نمبر لئے اور قرست پوزیش حاصل کے رونوں بیس اور اور است موقع کی جناب و بیگم سالا رکی عزیزہ وجیما و ایجہ سالا رکی اور تمام الی خانہ کو ولی میر رکیا و پیش کرتے
ہوئے دعا کو ہے کہ سنتہ کی ہیں کہ ایسی ہے جارکا میا ہیاں بیجوں کے قدم چوجی رہیں

### الاندامتخانات مين تمايال كامياني

رکن مجلس انظامید الاتریاء فاؤندیش جناب ایس ایم حسن زیدی ویکم شها احسن زیدی ک فرزید فائز حسن زیدی جوبیکن باؤس اسکول کے ہوتمار طالب علم ہیں۔ ماشا واللہ کلاس ششم میں ۸۱ قیصد تمبر حاصل کرکے کا میاب ہو گئے ہیں اوراب کتابی ہفتم میں بہو تھے گئے ہیں۔ دومری طرف آپ کی صاحبز اوی سل حسن نے ۵۵ فیصد تمبر حاصل کرکے کلاس موئم پاس کر فی ہے اور کلاس جہارم ش آگئ ہیں۔ ادارہ اس کامی فی پر دولوں بچوں اور جناب حسن زیدی ویکھ شہلا زیدی کومبار کیاد پیش کرتا ہے۔۔۔۔اللہ تعانی ستقبل ش ان بچوں کوتمام شعبہ یائے زعدگی ہیں شا ندار کا میابیاں اور کامر انہاں عطافر یائے۔ آشن

## 🖈 جناب الس ايم حسن زيدي كى نئ تقررى

جناب الیں ایم حسن زیری رکن مجلس انظامیدالاقریا وقا دُنٹریش کا تقر رمور ند ۱۹۔ اپریل ۱۹۰۹ و سے جناب الیں ایم حسن زیری رکن مجلس انظامیدالاقریا وقا دُنٹریشن کا تقر رمور ند ۱۹۔ اپریل مسلم آباد میں کر دیا گیا ہے بہاں بھی آپ پوستور جوائندے سیکر ٹری کی دیشیت میں فرائنش منعبی ادارش ای مجدہ پر فائز تھے۔
فرائنش منعبی اداکر نے رہیں سے قبل ازی آپ وزارت صنعت دیدادارش ای مجدہ پر فائز تھے۔

## 🖈 ممبران مجلس عمومی کی باود ہانی کیلئے

آج ایک ہور گیرآپ کی توجہ اس طرف ولائی جا رہی ہے کہ براہ میر ہوتی اپنے اہل خانہ اور دیگر خاندان کی اہم خبر میں مثلاً شادی بیاہ ولادت استخانات میں کامیائی کے دعمرہ کی سعہ دت اور اس طرح کی دوسری اہم اطلاعات جمیں پینٹی ہمیجنایا در کھا تھے کہ آپ کی خبر میں آپ کے اسپے 'سرماہی الاقرباء' میں شاکع کرکے جمیں خوشی ہوتی ہے۔۔۔ہمارا پندایک ہار چھراؤٹ فرما لیجئے۔

سهابى الاقرباء مكان تمير ١٠ ١٨ مرر يث ٥٨ يكفر ١٠ ٨ . آئى اسلام آباد

## 🖈 تعلیمی شعبه میں اعلیٰ کار کردگی۔ ایک اور خبر

بناب ميد منورعالم مرارا قرياه فاؤن فريش ديبكم رفعت عالم كى موني رصا جزاديوں نے اپنے مالات استخانات نبايت شاعدار فريق سے پاس كركے بيل رسيده شبيد فاظمد نے كاس جهارم بيل ٥٠١ يس سے ١٥٩ مرد ١٤٥ يس مين ١٤٥ يس سے ١٤٩ مرد ١٤٥ مرد ١٥٥ مرد ١٤٥ مرد ١٥٥ مرد ١٤٥ مرد ١٥٥ مرد ١٥٥ مرد ١٤٥ مرد ١٤٥ مرد ١٤٥ مرد ١٤٥ مرد ١٤٥ مرد ١٥٥ مرد ١٤٥ مرد ١٤٥ مرد ١٤٥ مرد ١٤٥ مرد ١٥٥ مرد ١٤٥ مرد ١٥٥ مرد ١٥٥ مرد ١٤٥ مرد ١٤٥ مرد ١٥٥ مرد ١٤٥ مرد ١٥٥ مرد ١٥٠ مرد ١٥٠

دارہ اس پرمسرست موقع برجناب منورعالم و بیگم رنعت صانبہ عزیزہ شبیہ فاطمہ عروسہ فاطمہ ماہ نور اور دیگر انال خانہ کود لی میار کمیا دیش کرتے ہوئے بچیوں کی عزید شاندار کامیا بیوں کیلیے دعا کو ہے۔۔۔!ا

🖈 پورپ وامر بیکه میں سدماہی الاقرباء کے معاونین خصوصی

قار کین کیلے بی تر بہایت مسرت و دگی کاباعث ہوگی کہ معروف قانون دال مقبول علی واد فی شخصیت اور جناح سوسائی لندن کے صدو پر طرعیم قریش صاحب نے جو برطانہ پی گر شہ جا ہیں ہرس سے سکونٹ پذیر بیں صدوالاقرباء جناب منصور عاقل کی قاتی ورخواست پر بورپ کیسے سہ ماہی الاقرباء کا معاون خصوصی بنیا تجول کرلیا ہے۔ آپ اپنی عالیہ تصنیف کے سب جو بانی ، پاکستان دعزت قائد اعظم کی سوائی پر ایک معتمدہ دستاہ برای حیث بین الاقوامی معتمدہ سات و بانی میں کہ نہا ہے کہ سات کے کہا ترس نے شاکع کیا نہ صرف بین الاقوامی شہرت کے حال بیں بلکہ زطاعیہ کے مقدروو قیح قانونی علقوں بھی فہایت اس اس کے خاتی ہوئی ہوئی ہے ہوئی الاقوامی معاون کے طور پرفرانس انجام و سینے اک طرح امر کا میں کہ درخواست برام کہ بیل طویل دیت سے مقبم متازائل قلم سیوجی اولیں جعفری نے بھی صدر الاقرباء کے لئے اعلی روضامندی قرمایا ہے۔ آپ سیٹیل (واشکٹن) بیل سکونٹ در کھتے ہیں اور روضامندی قرمایا ہے۔ آپ سیٹیل (واشکٹن) بیل سکونٹ در کھتے ہیں اور ایک خور گرانس انجام و سینے گران ہوئی درخواست ہے امر کے بیل منعقد ہونے والی اکثر اولی و امر کہ بیل اور قدم و اور ب سے دلی کی درخوا ہوئی سے دولی کر سیل کے ساسلہ ہیں بھی والے خوا تین و دھنرات ہارے مساسلہ ہیں بھی والے خوا تین و دھنرات ہارے مساسلہ ہیں بھی والے خوا تین و دھنرات ہارے مساسلہ ہیں بھی درخوا تین و دھنرات ہارے مساسلہ ہیں بھی والے خوا تین و دھنرات ہارے مساسلہ ہیں بھی

### الم جناب اختر وحيد كى بريكيد ينز كعهده برترتي

جناب اختر وحید جو محتر مسید آفناب احد دکن کلس انظامیدالاقرب و فاؤنڈیشن و بیم طیز آفناب ملاحد کے دارد جیں ' ماشاء اللہ فل کرئی کے عہدہ ہے ترقی پاکر پر بھیڈیئر ہو گئے ہیں۔ آج کل و ہ AMC مائنات جیں اور پر بھیڈیئر کی ہے منصب کے حوالے سے فرائنس کی انجام وہی جی مصروف سیالکوٹ جی تعینات جی اور پر بھیڈیئر کے نے منصب کے حوالے سے فرائنس کی انجام وہی جی مصروف جیل ۔ ادارہ سد وہی الاقرب واور مجران فاؤ فریشن اس برمسرت موقع برخمام الل قاندان کومبار کہاد چیش کرتے ہیں۔ ادارہ سد وہی الاقرب واور مجران فاؤ فریشن اس برمسرت موقع برخمام اللہ قاندان کومبار کہاد چیش کرتے ہیں۔ ادارہ سد وہی الاقرب واور مجران فاؤ فریشن اس برمسرت موقع برخمام اللہ قاندان کومبار کہاد چیش کرتے ہیں۔۔۔!

### الله وعائد صحت كيليّ درخواست

محتر مدبیم طبقہ آفاب رکن جنس انظامیدالاقرباء فاؤٹریشن کے برادر جناب راشد انھ ری جو امر بکدیں اے افر بکدیں انظامیدالاقرباء فاؤٹریشن کے برادر جناب راشد انھ راکش اور جن کا گزشتہ مال بروشن کے ایک ہسپتال میں بسلسلہ عارضہ وقلب بائی باس ادرا کی مجر آپر بیشن ٹیومر کی وجہ ہے ہوا تھا' آج کل شدید علیل ہیں۔ قار کمن مرام سے استدی ہے کہ ان کی محت بابی کیلئے دعافر ما کیں۔ شکر بے

## خامہ های عاد سی غالب، مائی غالب، اود جاغ دو در عالب کی فاری ان پرور زی ، نثر نگاری کے قعر طلسمات لیسی پنج آهنگ کے آهنگ پنجم کا قرجمه ہمرے دور کے صاحب طرز شاعرومعروف عالب شاس پرتو روبیلہ کے قعم ہ جی رَتا شیرو مسحود کن تی آہیں مستند ہی ہے۔ ادارہ یادگار غالب کر جی سے طبی ہو چکا ہے دیدہ ذیب طباعت میں میں دوجلہ کے 250 دوپ

## بیگم شهلاهسن زیدی محمد بن قاسم

#### (باكتان من اسلام تهذيب كابالي)

اب سے تقریباً تیرہ سوسال پہلے ملک نظا سے ایک جہاز جس بی مسلمان مسافر سوار ہے عرب
کیلے مدانہ یوا کہ جہاز میں شخفے اور تھا تف بھی ہتے جو انکا کے راجہ نے مسلمانوں کے خلیفہ کے لئے ہیں ہے جو انکا ہے راجہ نے مسلمانوں کے خلیفہ کے لئے ہیں جے جو جو جب جب بہ جہاز موجودہ کرا ہی کے قریب سندھ کی ایک بندرگا ہو جبل کے پاس سے گذرا تو اس کوسندھ کے بحری قراقوں نے اور بچل کو تید کرمیا جب ہے جہاج بن بیسف کوئی جواسلای فؤا دنت کے مشرق مولان کا والی تھا تو اس کے دل برایک چوہ ہی ۔

اس نے سندھ کے ہندوراہدواہر سے تمام مسلمان قید ہوں کووالین کرنے کا مطالبہ کیا لیکن راجہ داہر
نے بید مطاہد جیس بانا جس کی دجہ سے جائ بن ہوسف کو مجبوراً سندھ پر لشکر کشی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا ہے ج نے شدھ ہر جملے کے لئے جونوئ دوانہ کی اس مالا رحجان بن یوسف کا بچیازا و ہمائی تھہ بن ماسم تھا جس کی عمر اس وقت صرف من جس کی محمل اور بچھ جس اس وقت صرف من جس کی محمل اور بچھ جس اس وقت صرف منز و سال تھی ہجر بن قاسم کی عمر اگر چہ بہت کم تھی لیکن وہ اس کم سنی ہی بھی مقال اور بچھ جس مین دول کا سفا بذکرتا تھا جس وقت اس کو سندھ پر حملہ کرنے و لی فوج کا سید سالا رہنایا گیا وہ ایران کے شہر شیر از کا منا اس منا اس منا ہے جہاؤ کی اس کا شہر پہنچکو رفتح کیا اس منا ہم جس سے جہلے کمران کا شہر پنچکو رفتح کیا کہ بیشرائن بھی موجود ہے اور اپنی مجودوں کی وجہ سے مشہور ہے اس کے بعد اس نے اوم ن بلا فتح کیا کہ بیدی مقام ہے جسے آن کل بیلہ کہتے ہیں اور جوشلع لسبیلہ کا صدر مند م ہے۔

''ارث بیل'' کی شخ کے بعد بہ تو جوان سپر سالارا پی فوجوں کو لئے جوئے بندرگا ور بہل پہنے گیا اور اللہ کا محاصر و کریے ' دیمل کی بیہ بندرگا و موجود و شہر کرا ہی کے قریب ہی کسی جگہتی مجھ بن قاسم نے اپنی فوج کا ایک حصہ اور بھنا رقی شم کا سامان سمن قریب کے قریب ہی کسی بی جس بیل ایک حصہ اور بھنا رقی شم کا سامان سمن قریب کے دوست کے اور بھنا ہے کہ بھنے بیا گئی ہی تھیں برانے زمانے کی تو چیر تھیں جن سے گولوں کے بہتے بڑے بڑے بڑے بر سے بھر ہمینے جائے ہے گئی ہیں سے اور بھانے با بی پائی ہی شم وں کی مفرورت پیش آئی تھی یہ تجابی سب بانی ایک بوئی میں کہ جرائے کو دی تھی ہے کہ بھنے باروں طرف او فی کے جہازوں کے ذریعے دیمل بھی تھیں ۔ برائے زمانے جی شہروں کی مفاظمت کیلئے جاروں طرف او فی

اور معنبوط دیوار بنا دی جاتی تھی تا کہ دشمن شہر میں داخل نہ ہوسکے بید یوار فسیل کہماتی تھی بندرگاہ دیمل کے چورو جوروں طرف بھی آیک مضبوط فصیل تھی جس کی وجہ ہے مسلمان بوری کوشش کے باد جود شہر میں راخل نہ ہوسکے۔

کہ جاتا ہے کہ بڑی دیل کے وسلا ہی آیک عیادت گاہ تی جس کے گنبہ پر ایک جسنڈ اہرار ہاتھ

الوگوں نے جمہ بن قاسم ہے کہا کہ جب تک بیج شڈ البراتارہ کاشپر کے لوگ بتھیار تیس ڈ الیس گے۔ جمہ بن

قاسم نے بیت تو اس نے بخیش عراس کے جیانے والے لوگا دیا کہاس گنبہ کوشند بنائے۔ اس نے بھم کی جیس

گاہور الی سنگ باری کی کہ گنبہ ٹوٹ گیا اپنی عیادت گاہ کے گنبہ کوٹو شخ پرسندھی جوش ہی آگے اور ان کی

فو جیس دروازہ کھول کر فعیل کے بہر کا گل آئیں۔ مسلمان جواس کے مختطر تھا نہوں ہے لیدی قوت ہے تملہ کر

دیا اور فصیل پر پڑھ کرشر میں دامل ہو گئے اور اس پر بعد کر لیا عمر سور تیں اور نیج جن کے متعتق کہا گیا تھ

کواں کو بھری ڈ کوئوں نے گرفتار کیا ہے دیمل کے قید خانے جس موجود تھے۔ جمر بن قاسم نے اس سب کوقیدو

بھری مصیبت سے تو او کرایا ہے شہر دسیں رجب سام ہو جس بھے جوائے بن قاسم نے شہر جس ایک جاشم محبور کی بھری ہو جو کہا ہے تا ہو اس کے بھر خانے آباد کے بیہ یا کتان کی پہی مجبر تھی در بیسی

بھریا ڈوائی اور ایک بستی بسائی جس جس جار بڑار مسلم ن گھر انے آباد کے بیہ یا کتان کی پہی مجبر تھی در بیسی

اس مرز بین جس مسلمانوں کی پہلی بستی تھی۔

رسیل کی فق کے بعد مح بن قاسم اپنی فی جے برطا اور شہر غیرون فق کر ہے ۔ بیدوی جگرتی جہاں اب حید رآباد کا شہر آب دہ اس کے بعد اس نے بعد ن فق کیا جواب بھی دریا ہے سندھ کے گئا دے ایک مشہور تقب ہے محد بن قاسم نے اگر چہ شدھ کا بہت بوا حصہ فقح کر دیا تھا گئین دانہ داہر ہے ایک تک اس کا مقابلہ نہیں بوا قا کہ مقابلہ نہیں کی فق کے بعد بوار ابند داہر کی فوج چونکد دریا نے سندھ کے دوسر سے طرف تقی مقابلہ نہیں بوا تھا کہ مقابلہ کون کی فتح کے بعد بوار ابند داہر کی فوج چونکد دریا نے سندھ کے دوسر سے طرف تقی اس لئے تھ بن قاسم کو پہلے دریا پار کرنا پڑا است نیو بردیا کو فوج کے ماتھ پار کرنا آس نہیں تھی گئیں تھی بن تا کہ بیا تھی اور دریا کے گناد سے گنار نے گئار سے گئار کے دریا جو کہ بیان تھی موگیا تو اس کا نجاد مرا دیس ہو گئی تو اور جا سے گئار والے سرے کو دریا بھی دھی ہو گئی ہی تیار بو کردریا تھی بیان کے کہ دریا تھی بیان کا کہ دریا تھی بیان کو دریا تھی بیان کا کہ دریا تھی بوئے تیرا نداز وں گیا دریا اس کے بعد تھی بن قاسم اپنی بوری فوج کے ماتھ بل سے گذر کر دریا پار انزا گیا۔

میں اس کے بھی جو تھی بن قاسم اپنی بوری فوج کے ماتھ بل سے گذر کر دریا پار انزا گیا۔

دریائے سندھ مارکرنے کے بعد محدین قاسم قلعہ عراور کی طرف برحاجہال راجہ واہرا تی فوجیس

ہے کھڑا تھا یہ ں دونوں فوجوں ہیں دو بدو جنگ شروع ہوگئی جوج پردن جاری رہی لیکن ہمخری زبر دست دن جعرات ارمف ن الميارك ١٠ ه ورين الراندد ابرى فوج كي تعداد أكر جدراته بزارتهي اورمسلمان وج كي تعداد صرف مدار سے بندرہ ہزار تھی لیکن محدین قاسم نے الی فوجی قابلیت کا جوت دیا کے سوری وہ ہے تک اسے ہے جا رحمنافون کو تھست وے دی مسلم توں کھل فتح ہوئی اور راجدو ہر ما راحمیا ہے جنگ جوراورے مقام بر ہوئی تھی تا ریخ یا کتان کی فیصلہ کن جنگ بھی اس نے بدفیصلہ کرویا کداب یا کتان کی تبذیب اساما می تبذیب موكى اور مية خطه اسملامي دنيا كالبك حصيه وگاه ا ومضان ٩٣ مج كاون جبكه ميافق حاصل موتى تاريخ يه ستان كاريك ا دگار ون ہے۔ راجہ داہر کے مارے جانے کے بعد ہے دک کی مزاحمت کمزور پڑ گئ محمد بن قاسم نے جعد ہی سنده کے دارانکومت برامن آبا داورایک اور براے شہرالود ہر قبطہ کرلیا بیدوٹوں شہرسندھ کے کر مائی ورسر مائی دارالحکومت سخے ان کی گئے کے بعد تھر بن قاسم نے مثال کارخ کیا جورابددا ہرئے بھیجے کودسکھ کی حکومت میں شرق فناوراس زمانے بین سندرد کا ایک حصر سمجما جا تا تھا المتان ایک طویل محاصر ہے کے بعد فتح کر ہو میں اور ال طرح ووسراعلا قدمسلمانوں کے قبض میں آگی جواب یا کستان کے وسطی اور جنوبی صے برمشنس بے مالان کے بعد محمر بن قاسم بھارت کو منتخ کرنا ہا جتا تھا جس کا پڑا حصہ قنوح کے رانیہ کی حکومت میں تھالیمن وہ ابھی لڑا اُل کی تیاریاں کر بی رہاتھا کے دارالحا، فردش سے اس کی دالسی کا علم آئٹیا۔ مواید کرفتے ماتان کے بعد تجائے بن بوسف كالنقال موكر جس في من قاسم كوسنده كي مهم يردواندكيا فقار يجان بن موسف ك تهد ما وبعد وسن بين خليف ولبيد بن عبدالملك كابعى القال موسيا وليدك جكداس كابحائي سليمان خليفه واجوجاج اوراس كرشنة داروس س تاراض تفاحمه بن قاسم چونكه جياح كارتيازاد إدائي تفااس كي سليمان في اس كودايس بارليا كيدا قعد ٩٩ حكاسيدوايس یر محمد بن قاسم کو تبان کے جانشین نے تید کر دیا۔ اور پچھ تر ہے احد تید ہی بیں اس کا انتقال ہو گیا' محمد بن قاسم کی موت تاریخ اسلام سکےانسوٹ کے واقع منٹ ٹٹ سے ہے محرین قائم نے اسپے کارناموں سے ہیست کردیا تھ کہ وہند صرف ایک جیناسیہ سالا رفعا بلکہ کیک رعایا پرور قابل اور منصف مزاج حاکم بھی تھا ' پھر عفل جیران ہوتی ہے کہ اس نے بیکارہ سے بہت کم حری میں انجام دیجے۔ دیبل کی فتح کے دفت اس کی عمرصرف سترہ س ل تھی اور جب سنده وفتح كركے واپس كى تواس كى عمر بين سال تقى ئاتن كم عمر بين استنے شائدار كارما ہے شايد بى دنيا بير كى نے انجام دسية بول ايك عرب شاعرت برى موت يرايك مريد كلما تفاجس بي اس في كه تغار "متر ہ برک کی عمر میں بیمردار بن کے اوراس کے ہم عمران کے ایکی تھیل ای میں لکے ہوئے ہیں محمد

بن قاسم کوخود بھی پی صلاحیت اور کارنامول کا احساس تھا' چنانچہ جنب اے قید کیا گی تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ رہے۔''لوگوں نے جیھے ضائح کر دیا اور ایک ایسے جوان کوضائع کیا جزمصیب کے دن کام آئے اور مرحد دال کی مضبوطی کے لئے مناسب ہو۔''

حقیقت بیہ ہے کہ جمہ بن قاسم کے والیس جائے ہے اسلامی حکومت کو سخت نقصان پہنچا اگر اس کو واپس نہ با باجا تا تو شاید وہ برصغیر پاکستان و ہند کا بیٹنز حصہ ضرور فتح کر بیٹا اور بید سیج خطہ با بی سوبرس پہلے ہی اسلامی و نیا کا ایک حصہ بن چکا ہوتا۔ اس کے بعد کوئی ایسا قائل صوبدار سند دھیں نہیں آیا جواسلامی سلطنت کی عدود یس اضافہ کر سکتا ہے ہیں قاسم کی بیک خونی ہیٹی کہاس نے فتو حاست کے دوران وہ ظلم و زیا دتی نہیں کی جو عام طور ہے دنیا کے فاتے کی کرتے ہیں۔ اس کی توار فی ایک شوار فی اور سے جنہوں نے مقابلہ کیا۔

محدین قاسم نے تیرہ وسال پہلے افارے وطن میں اسلامی تبذیب کا جو پودالگایا تھاوہ آج ایک عظیم الشان درخت بن چکا ہے کیا کستان اسلامی دنیا کا ایک عظیم ترین ملک ہے اور ای تعلیم اور پیغام کاعلمبردار ہے جومحہ بن قاسم اسپنے ساتھ لایا تھا۔ تحد بن قاسم اگر چہر ب تھالیکن وہ ہما راسمب ہے بڑا محسن ہے اور بھی وجہ ہے کہم نے اسے تاریخ یا کستان کے مشہور تو گول میں شاد کیا ہے۔ جوداقعی اس کا حق بھی ہے۔

ترتیب وتدوین شهرالا احمد

### عوام میں پذیرائی حاصل کرنے والے اوب کے لئے ضروری تبین کہ وہ تنقید کے معیار پر بھی بورا انرتاہے صروری بین کہ وہ تنقید کے معیار پر بھی بورا انرتاہے ۔۔۔۔ متازادیب اور شاعر سیر منہور عاقل ہے خصوصی انٹرویو۔۔۔۔

صدراً الآریا و قا دُنٹریش جناب سیر منصورہ قل گذشتہ ولوں پر ھائی تشریف نے گئے جہاں ان کے آیا م کے دوران متحد دلمی
واد فی فقار یب کا استمام کیا گیا۔ لندن سے آیک محضر کی خصوصی ٹیلی وژن فرآمھوں جس دیگرامور کے عدوہ آپ نے
دموائریا ہ'' کے افراض و مقاصد اور اس کی سرگرمیوں پر روشی ڈائی ۔ لندن جی جس جناح سوس نی اور یا کشان پروجیشلو
و نیر چیشل کے ذیرہ ہمنام حسرت مو مائی مرتوم کی یاوجی بولی جم منعقد ہونے والے اجابی کی صدارت کی جس جس
جناب مراوی آپی بال کھنے پر کستان پرائے پر طانیہ جس میں اور شعروں شرکت کی۔ گئی دیگراو فی آئی اور مشاعر ہے جس
آپ کے اعزاز جس منعقد کے گئے جس جس پر طانیہ جس مینیم اوروشھر و اوب سے متعلق اہل تھم نے بیزی قصداو جس شرکت
کی ۔ ذیل جس جس میں اس مقصل انٹرو یو کامتن اسپنارا کیوں کے لئے شاکھ کور ہے جس جو بوئدن سے شاکع ہونے والے انہار

مناز شعرادرادیب منصورعاقی ۲۹ جون ۱۹۳۳ء کو یو پی شنطی بلند شهر کے تبصہ گا وکھی ہیں بیدا موسے ۔ جنوری ۱۹۳۸ء شی دو اینے فائدان کے ہم او بھرت کر کے پاکستان آ نے ۱۹۵۳ء ش انہوں نے دیال سکھ کا کی انہوں ہے میں ایم اے تاریخ کا امتحان پاس ۔ ملاقات بینوان سارف اللہ کرتے کے بعد لیکھرار کے طور میں ایم اے تاریخ کا امتحان پاس ۔ ملاقات بینوان سارف اللہ کرتے کے بعد لیکھرار کے طور پر تخلف کا لجوں میں درس دید راس سے وابست رہے۔ ۱۹۵۸ء میں انہوں نے انفار بیشن سروس میں مازمت پر تخلف کا لجوں میں درس دید راس سے وابست رہے۔ ۱۹۵۸ء میں انہوں نے انفار بیشن سروس میں مازمت انجام اختیار کر کی اور ۱۹۵۳ء میں 194ء میں قائر دیال اور بہتا ہم رہماہ کی حیثیت سے خدمات انجام کے میڈینگ ڈائر بیشر و فاتی مختیت سے شرائے میں ڈائر بیشر جنزل انجیش سیونگ ( تو می بجت ) کے ڈائر بیشر میں دران دو بینیا سروس کی دائر بیشر کی دائر بیشر سروس کی دائر بیشر کی دران دو جیف احتماب کمشنر کے ادار سے میں جورہ کنسائینٹ فائز رہے۔ او مورش ڈی درطان ہو میں درطان ہوں کو میں درطان ہوں کی درطان ہوئی کے دائر بیشر کی اور جیف احتماب کمشنر کے ادار سے میں جورہ کنسائینٹ فائز رہے۔ او مورش ڈی درطان ہوئی کے دائر بیشر کی درطان ہوئی کی درطان ہوئی کی درطان ہوئی کے دائر کی کران ہوئی کی درطان کی درطان ہوئی کی درطان ک



خصوصی عروبوکی جس کاتفسیل تحریری جاری ہے۔

س: آج کل جواردوادب تخلیق مور م ہا ہار کا عالمی ادب میں کیا مقام ہے اور سنتقبل کے حوالے ہے کیا اسکانات ہیں؟

گردااورانگار کے ارتفا کے حوالے ہے بھی اس نے ترتی کی۔ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو افکار کے ارتفا کے حوالے ہے وہ پہلوسرا منے آتے ہیں۔ ایک پہلوتو واخلی ہے جو کہ بنیاوی اورا ہم ترین پہلو ہے۔ بعض لوگ اس کوائن اہمیت ٹیس دے لیکن محرے پاس وجوہ موجود ہیں اس کئے ہیں واخلیت کو بہت زیا وہ اہمیت و بتا ہوں۔ انسان کے اندر چاہے جذبات کا بجوان ہو۔ خیالات کا طوفان ہوان دونوں کا احتزان بیان دونوں میں آب ان دونوں کے درمیان کو ل تو از ن باعدم تو زان ہو بیس بنی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں چنا نچر نشر اور نظم دونوں میں آب ایسا ادب ارتفاق پذیر د ہاورا اب جب ہم اوئی تادی کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہی تو طور پر ہمارے ماسے آبانا ہو ایسا میں ایک ایسا کرد خلیت کے حوالے ہے ہوئی سے کہا شلا میر کامشہور شعرے :

ووائے برم میں تو اتنا تو ہم نے دیکھامیر کھراس کے بعد چراغوں میں روشنی ندر ہی بات الرید آ کے چلتی ہےاور جگر کا ایک شعر اسی موضوع کے حوالے سے ہے لیکن مختلف انداز کھراور مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں شعر ہے:

كال حسن كالهيد دكماديا تون جراع سامند كار بجماديا تون

شاعر پیدا کیے چنا تی میدانرات اردوشاعری میں بھی نظراً تے ہیں اور میں ذاتی طور پر بوری ذرمدداری ستے سے کہ سکتا ہوں کہ اختر شیرانی کا تو میں نے صرف ایک نام لیا ہے اس کے علادہ بھی اردوش عری میں بے شارالی مثالیں موجود ہیں۔ایسے شعراء کی محض فہرست نہیں بلکہ ایک تبکشاں ہان میں ہے کسی کوبھی آ ب بیش کر دين تووه شيئي كيش اوراس جيسے دوسرے شاعرون كائعم البدل ہوسكتے ہيں۔ انكى نوى اور فينسى براؤن اختر شیرانی کی ملکی اورعذرا ہے زیادہ خوبصور معتنبیں ہیں۔ مثلاً اختر شیرانی کہتے ہیں۔

الكاو شول سے ولواند وارد يكھا ہے شنق نے تم کو سر جونبار دیکھا ہے ہرار بار تہیں لاکھ بار دیکھ ہے كماس في كوفقط أيك بارد يكهاب

حمہیں متاروں نے بےافتیار دیکھاہے سیس میں تا تھ نے بھی ہار ہار دیکھ ہے مسی گی ہو چس میں تو مست محولوں نے سنبر \_ بانى من جا عرى \_ باؤل لكائے غرض مظاہر قطرت نے برطرح تم کو عمر مری تکه شوق کو شکایت

جارے ادب برعلا قالی مما لک کے اثر ات بھی ہیں اور جمارے ادب نے اتبیں بھی متاثر کیا ہے لیکن مواے جغرافی کی انتیازات کے مغربی اوب نے ہمیں خاصامتا ٹرکیا ہے مثلاً انگریزی اوب ہیں دھوپ ک جوابميت ہے ہمارے بال اردوغز ل ش واي ايميت سائے اور باول كى ہے۔ وبال باول زياد و خوبصورت بيل یہ ں دھوپ زیادہ خوبصورت ہے چنا تھے اگر ہم انتیازات سے صرف نظر کریں تو پینہ چاتا ہے کہ یہ ہمی مشتلی وسیع یاتے مرجوئی ہے اور دولوں نے ایک دوسرے کومتا ٹر کیا ہے۔

س: چنناار دوادب تخلیق مواہب عالمی سطح سرجھی اس کواہمیت جبیں دی گئی۔ ہرسال ادب کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے ٹیگور چوکہ بنگالی شاعر ہے ان کوہمی بیانعام ملا۔ ہمارااوب اس شاریس کیوں نہیں ہوتا کہ تو بل انعام کے لئے اس مرجمی غور کیا جائے؟

ج: اردوادب سند به شارتراجم ندصرف المكريزي بكندونيا ي بيشترز بالون بين بوسي بين اورتراجم صرف ای وفت ہوتے ہیں جب دوسری زبان میں انہیں منتقل کرنے والے اذبان اور افر ادان کی افادیت اور اہمیت ے معتر ف ہوں۔ پہلا نفطارتو ہیہ ہے کہا گراروداد ہ میں اتنی وقعت پیدا نہ ہو پکی ہوتی تو اس کے تر جے دوسری زبانوں میں ہر گزشہ ہے شکیسیئر کیلئے کارلائل نے ایک جملہ کہا تھا کہ

> "Indian empire or non-Indian empire, we can not do without Shakspeare".

یں ان اصحاب ہے ہو چھتا ہوں جو غالب کی عظمت ہے ہوری طرح متعارف ہیں اوراس کی بمہ بہت قرک معترف ہیں۔ اس کا بھر پورمطالعہ کیا ہے اور غالب کے تراجم ونیا کی پیشتر زیالوں ہیں ہو بھے ہیں۔ غالب کا ایک اردونسٹ اولیان غالب الرین ہے سالہا سیل پہنے جیسے چکا ہے تو کیا ایک ہا ہے ہم غالب کے ہر سے ہیں انہیں کہ سکتے ؟ چنا نچے میرا جواب بی ہے کہ نوبل پر انز وسینے کا معیار اور ان کی پر کھ کرنے والے حضرات جو بیرا میر خوز سطے کرتے ہیں تو بل انعام کا انتھارات پر ہوتا ہے لیکن میں اردواد ب کو اتنا حقیر اور مفلس نیس محمتا ہیں کہ اگر بین الاقوامی سطح پر اقبال کے قروفن کا جائزہ لی جا سے تو کہ اور مفلس نیس کیا وہ تو بل ان ان ان کی ان کی ان کی ان کی انہ وہ کہ ہوئی ہے انہ کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی انہ کی انہ کی انہ کی کے دو کے انہ کی انہ کی انہ کی انہ کی کی انہ کی کی کرون کی ہوئی کی ان کی ان کی کی کرون ہے۔



فیض اجرفین کوروس نے العام دیا جولوگ نویل افعام دینے کیلئے چرا میٹرزمتر رکرتے ہیں اگر و واوگ پیرا میٹر متررکرتے وات اقبال اورفیض جیسی شخصیات کو زیرفور لا کیں تو ہمرے خیاں جس ہم ایوس تیں ہوں گے اور مستقبل جی انشا واللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اردواب کلفیدوالوں کواس اعزاز کیلئے زیرفور لا یاجائے گا۔

من : و وادب زیاد واہم سیجہ جس کو پڑھنے والے سرائیں یا و وادب اچھاہے جس کی نقاد تر لفے کریں؟

من : و وادب زیاد واہم میوتاہے جوزیاد و نے زیاد واڈ بان کومتائز کرنے کی صلاحیہ رکھتا ہواور جس کی زیاد و نے زیاد و نے برائی ہو۔ جہاں تک نقاد صفرات کی بات ہے تو فقادوں کے بیائے ہیشے فی اور علی نوعیت کے ہوئے والے میں اور اکی توجہ اس حک نقاد موں کے بیائے ہیشے فی اور علی نوعیت کے ہوئے ہیں اور اکی توجہ اس حکرف عام طور پر کم جائی ہے کہ کی ادریب یا شاعر کو عام قاد کی میں مدتک بیدے ہیں اور اکی توجہ اس حکرف عام طور پر کم جائی ہے کہ کی ادریب یا شاعر کو عام قاد کی میں کے کہ ہمارے کے دہارے پڑیائی ماصل ہے۔ ہمارے باس جو کیس اور اکٹو کے کلام کو یہت زیادہ ہوئے تنظیم بی بنایا می کہ کہ ہمارے کا ویک میں بنایا میں کو تک اس کے باس جو تھیں اور اکٹو کے کلام کو یہت زیادہ ہوئے تنظیم میں بنایا میں کہ میں اور اکٹو کے کام کو بہت زیادہ ہوئے تنظیم کی بنایا میں کا مقدم میں اس کے میٹ میں کر نیس میں کوئی منصب جیس ہے۔ ادب میں طہارت کرم کو کارور دو تی کا دور دو تی کا دور دو تی کارور دو تی کوئی مائی کلشن کے میں دوری ہے۔ تنظیم ایس کے کوئی مائی کلشن

میں اپنی پینی کے کر پھول پودوں کی تر اش خراش کرتا ہے اور وہ پھر خوبھ ورت نظم آ نا شروع ہو جاتے ہیں۔

نیاز فقح پوری مرحوم ہے بہت ہے لکھنے والے شاک سے کہان کا فلم بھی بھی جانبداری ہے کام نیس لیما تھا۔ وہ

جس بات کواد ہ میں میں بھی بھیجے تھے وہ شقید کر ڈا لئے تھے۔ بعض صغرات ان کی تقید کے نتیج میں ناراض ہو

جاتے تھے لیکن دیکھا جاتے تو ان کی تقید نے بہت اہم کر دارا وا کیا۔ ہمارے بال جو فقد دھزات میں انہول

نے اوب کو تھیا اور بہتر ہے بہتر روش اختیار کرنے کیسے راہیں بھی دکھا کیں۔ ای لئے میں کہتا ہول کہ تقید اپنی جا کہا ہم ہے لیکن وہ وب بوجوام میں پذیرائی صاصل کرتا ہے اس کیلئے ضروری نہیں ہے کہ وہ تقید کے معیار یہ پورا

س: ایک زباند تھا کہ لوگ اولی رسائل بڑے شوق ہے پڑھتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ندتو اس معیار کے اولی رسائے نظتے ہیں اور ندی لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے۔ قار کین کی تقد اومحد وجوتی جا ری ہے۔ آپ سائنس اور فیکنالوجی کے اس دور ہیں اس صور تھال کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟

ن: یا یک الیہ ہے کہ مرائنس و شینالو ہی کی ترقی کواس بات ہم مول کردیا گیا ہے کہ اس کے بیٹے ہیں ادب ہیں ہیں ہے جا پڑے گا اور ہی مولا مور با ہے۔ اس کے اسباب یہ بیں کہا م دنیا کا نظافی نظام بدی تیزی سے ایک شیر بیلی کے مل کے دیا تر آتر ہا ہے اور صالمی نگانت کی پرائی اقداریہ تو پائمال ہوتی جارہ بیں یا ان کی جگر تی افرار لے رہی جیں۔ آج کے دور بی انسان کی سب سے بدی ضرورت مطاشی ضرورت تر اردی گئی ہوں دور میں انسان کی سب سے بدی ضرورت اس کی سیکورٹی کی ضرورت چنا نجے سائنس و شینالو بی نے جب بنی تن جو ب ان تن تی جو ب میں مور و شیری سب سے بدی ضرورت اس کی سیکورٹی کی ضرورت چنا نجے سائنس و شینالو بی نے جب بنی تن کی جو ب کو بی سب سے عالم انسان ہوا ہے کہ اور شیاس کرایا و ہاں ادب کے حوالے سے ایک جملاً نقصان ہوا ہے کہا ہو بولوں کی بایس مواثی تک و دویش معروف رہنے کے لیعدات کا موقت دو گیا ہے کہ و و جو بی کہ ہے موقت ہم لیک میں اور فلائی ضرورت کی طرف مرف کریں یا ادب سے بہتے رہ درگی میں ایک شیراؤ کی تی کیفیت تھی اس میں میں مور و تھی اس میں میں مورٹ کی بیان اور تیز رفتاری نے دی ہے۔ اس سے بہتے رہ درگی میں سائنس و شینالو کی جو اگر دیا ہے اور اس تیز رفتاری کے نیٹیج میں ادب بیزی صرف کر سائنس و شینالو کی خور در سے ہے۔ خوش قسست ہیں وہ محاشرے جو آج تی بھی اس کوشش میں ہو گئین اس میں ایک تواؤن کی ضرورت ہے۔ خوش قسست ہیں وہ محاشرے جو آج تی بھی اس کوشش میں ایک تواؤن کی ضرورت ہے۔ خوش قسست ہیں وہ محاشرے جو آج تی بھی اس کوشش میں ایک تواؤن کی ضرورت ہے۔ خوش قسست ہیں وہ محاشرے جو آج تی بھی اس کوشش میں ایک تواؤن کی ضرورت ہے۔ خوش قسست ہیں وہ محاشرے جو آج تی بھی اس کوشش میں ایک تواؤن کی ضرورت ہے۔ خوش قسست ہیں وہ محاشرے جو آج تی بھی اس کوشش میں ایک تواؤن کی کور در سے سے خوش قسست ہیں وہ محاشرے جو آج تی بھی اس کوشش میں ایک تواؤن کی خور در سے جو آج بھی اس کو تی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھیں کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور ک

مصروف میں کہ مائنس اینڈ ٹیکنالو بی کیما تھ ساتھ ووا بی معاشرتی اور تہذیبی تدنی اور تھائی روایات کو بہتر بنانے کیلئے بھی کچھوفت صرف کریں۔ ہمارے ہاں بھی پیدکشش بائی جاتی ہے۔ لیکن اس پر بھی سائنس اینڈ الينالو في كاغلب نظراً تا ب شلاً كمبيور كم إجاف ك بعد آب ديس ي كرتمام في أسل كي توجه كامحور ومركز كمييوثرين كرره كيا ہے۔ آئ مارے يج دوكا پهاڑه بيل جائے 'اكرائيس جھادر جارج كرنے وكها جائے آ فوراً الكان كيلكوليغر كي طرف بوهي بين وه يهلي جدكا بأن دما كين من يم يكريلس كا ادر يعرجا ركا بنن ادراً خر مين آپ كويتادي ك كه جيادر جاردى بوت ين انسانى زندكى من مشين كالتناوش أي به كداس ب انسان کی معاشی تہذیبی اور معاشر تی زندگی میں ایک انتقاب بریا کردیا ہے چنا نچان کے نتیج میں جو پھے ادب مجى لكها اور برُ حاجاء ما بهده و بهت وحدلا چكا باور پس پشت جايرُ اسكيكن اس ك باوجود الدر ياس ادنی جرائداور رمائل موجود ہیں۔ میں نے ریٹائر منٹ کے بعد محسوس کیا کہائے ذاتی او بی رہی نات اور او بی ذوق کے حوالے سے اس شعبے میں مجھ کام کروں چنانچہ و کھیے یا کچ سال سے ہم نے ایک میکزین کا جراء کیا ہے وراس کا پس معطر بھی میہ ہے کما کیا خلاجی ادارہ الاقربا وفاؤ نڈیٹن کے نام سے اسلام آبادیس سرگرم عمل ہے۔ مجھے اس کا چیئر بین ہونے کا اعز از حاصل ہے اور میری کر ارش مر انہوں نے اس بات ہے اتفاق کیا کہ ایک خالع على اوراد في مجلّه جو بالكل غير تنجارتي مغيرسياس مؤجاري كيه جائے ليكن ان كي شرط بيتي كه ما مان كا جوۃ ع ہے۔ ہم ے اس بات سے اتفاق کرلیا کیونک نام کی بجائے کام زیددہ اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے اس میکنرین كاحوالهاس كنديا كيونكساس كى بليادى صفت بيب كماس بيس جويعي مواد چيناب وه يميلك بيل شركع نيس جوا ہوتا جس کے معنے میہ بین کہ بیتا زوجگیتات، پرمشتمل ہوتا ہے اوراس میں جومضا بین اور مقال ہے ہو ساتے ہیں وہ تحلیقی یا تحقیقی لوعیت کے ہوتے ہیں۔ای لئے میں کہنا ہول کدائیک بہت بڑا حلقداید ہے جنگا علمی و او بی اداروں سے تعلق ہے یاو وطب جو دب بر محقیق کا کام کردہے ہیں اور لی ایج ڈی کے مقالات مرتب کردہے ہیں۔ان کیلئے ہمارامیکزین بہت مفید ٹابت ہور ہاہے اس کےعلاوہ یا کستان سے بہت سارے مخلے اور جرا کدنگل رہے جیں الاقرباء بھی ان جی شامل ہے اور سب کو بھی جینے در بیش ہے کہ س تنس اور تیکن الوجی کے دور میں ان کوس طرڑح اپناد جود باقی وقائم رکھنا ہے۔ یکوشش جاری ہےاورد کیھتے ہیں کیانجام کارکیا ہوتا ہے۔ س: یا کستان شن دو برانغلی معیار ہے اور انگریزی بولے اور پڑھنے کو برتری کی علامت سمجما جاتا ہے ای طرح

غیر ضروری طور براردوزبان شی انگریزی کی آمیزش ہوگئی ہے۔اس ساری صورتعال برآب کیا تبرہ کریں سے؟ کیا

اردود بان دوبتزل ہے؟ كياياس مر بهترى آرى ہے يايا يى ارتفاقى منازل سے كزردى ہے؟ ج: ميلي بات توبيه كمين صرف اسدارودي تجنتاجهموجوده و فيره الفاظ يمشمل ب مكريم إسيجى اردو مجمتا موں جو دومری زبانوں سے ماری زبان میں داخل موستے ہیں اور متبویے ماصل کر لیے بیل بإسهال الكريزى كالغظ باب اكراس يعصيهال بن كيا اوروه رواح ياكيانو كياضروري بركهم شفا خاندى كرين ؟ سِيتال كالفظاكو برطخص محمنا بإلوالي صوريد حال ش جمين بية عضب نبير برتناجا بي كدفعال لفظ المكريزي الا بالم ستودي مشيش ربلو م يهي الفاظ اس ك مثال بين - بان الراردوير، السالفاظ بين جو بر کوئی بول اور سجے سکتا ہے اور اس کے ہا وجود ہم انگریزی کے الفاظ استعمال کریں تو میں اے اردو زبان کے ساتھ زیادتی قرار دوں گا۔ اردوز ہان کواللہ تعالی نے بیصلاحیت بخشی ہے کہاس کے بازو کیلے میں اردوز بان آبکے مسلسل عمل سے بخستہ دومری زبانوں سے الفاظ قبول کر رہی ہے مثلاً یا کتان میں جوار ددے ۱۹۳۸ء یہ ۱۹۳۸ء میں ہونی جاتی تھی آج وہ اردو بہت مختلف ہو چکی ہے اوراس میں یا کستان کی دوسری زیا توں کے بے شار الفاظ شامل ہو بیکے ہیں اور میں اور آ بان الفاظ کو غیر محسوس طور پر استعمال کرتے ہیں اردو زبان کو اللہ نے اتن ملاحیت بخش ہے کہاس کو تحفظ کی خرورت بی نہیں ہے بیانا تحفظ فود کرتی ہے اور سے سے سنے سانچوں میں وهلتی چی جاتی ہے۔ دومری بات بہ ہے کہ آج کل الیکٹرا تک میڈیا ہرائی زبان سننے پس آ رہی ہے کہ ایک یو ووالفظ بشكل اردوك بوسلتے بيں اور باقى تمام الكريزى كے جملے بوستے جيں۔ بھى سيجمتنا بون كربيان اشخاص کالاصاس ممتری ہے اور بیاس غلاماند و انبیت کی مکاس کرتا ہے کہ جس نے جمیں سیفلط احساس و سے دیا کہ انگریز ی بولنے کے معتبے مرتزی کے بیں۔ آپ کوچنٹی زیادہ زبانیں آتی موں اتن اچھی بات ہے لیکن اس کے معنے بیس ہوتے کہ کے سم محی زبان کوئے کرنا شروع کردیں۔ زبان تو تعبار خیالات کا یک زراجہ ہے علم عليمه ويز ہے زبان عليمه چيز ہے۔ آكر آپ فارئ عربي يا انكريزي بولتے بيں تواسے آپ كى جہالت يا عليت كامعيارتيس قرار دياجا سكتاجب تك كمرة باس زبان بس واقعي جبالت ياعليت كامظامره ندكرين-لفظاتو لفظ ہوتے جن الفاظ کے بیچے ایک و بمن اور علمی پس معظر ہوتا ہے۔ جب تک وہ علم لنظوں میں نہ ڈیسلے ان تفتقوں کو دنت حاصل جیس ہوتی میں انھریزی بائمی بھی زبان کے الفاظ اورو بیں شائل کرنے کے خلاف حبيس جول كيكن اعتدال سي كزر جانب كے خلاف جول جميل كوشش بيكرني جا سيے كداردو كي شكل وصورت كوسخ شهونے دیا جائے ہم مراولین محبت کا حق اردوزیان کا ہے۔

س: پاکستان میں زبان کی بھا کے حوالے سے مختلف ادبی ادارے ہیں مشلاً متعتقرہ ہوتی زبان اور اکادی ادبیات وغیرہ کیا بیدادارے زبان اوب اوراد بدل شاعروں کی فلاح و بہبود کیلئے کچھ کام کررہے ہیں اور زبان دادب کے فروغ میں ان اوروں کا کیا کردار بنرآ ہے؟

ت: جب ادارے قائم موتے بیل توان کے تیام کے ہی منظر میں ایک اصب العین کارفر ما موتا ہے۔ اکادی د میات کے قیام کا ہی منظروا سے کے یاکتان می اوب کے فرد فر کیلئے بیادارہ کام کرے گااب اوب مرف وہبیں ہے جواردو میں تخلیق ہور ہاہے بلکہ یا کستان کی مختف زیانوں میں جوادب تخلیق ہور ہے اس کو مجى فروغ رينا ماشى ميں تکھے كئے اوب كو كفوظ كرنا اوراس ورثے كوآ مے بردھانا بھى اكادى اوربيات كا كام ب-اس سلط بل الف أراء إلى ين بن جهنا مول كرجب الكادار وقائم موكيا بانو وهضرر كهدند بحدكام كرتاب-بية كاجاسكماب كراكادى ادميات في جنناكام كياب سعاس عدنياده كام كرنا جابي تقاليكن مين كهديك كدر كادى في كالمان من كالما كادى ادبيات في كالين جمايي بن أن كابا قاعدكى س أيك مجلَّه شائع موتا بيئوه بنان الاقوامي مع يمجي روا بنا اور شية قائم كررسيد بين \_ ياكستاني او بيول كوبيرون مما لک مجولیا جار ہا ہے میرون مما لک سے بھی او یب یا کنتان آئے ہیں کانفرنسیں ہوئی ہیں۔ ہی ہمی ہے سوس کرتا ہول کدائن اداروں کوزیادہ فعال ہونا جا ہیں۔ مقتذرہ قومی زبان کے پس منظر میں بھی ایسانی ایک نیک مقصد ہے کداردو جماری قومی زبان ہے اور اسے دفتروں عمل نافذ کیا جائے۔ اس سلطے میں آ کئی شقیس رکھی محمَّی کیکن وه وفت بهمی مخر و کمیا اور اردوز بان دنتر ول بیل نافذ نه هوسکی۔اس کی بهت می سیاس اور غیر سیاس وجوبات بیں کھی تغامل عارفانہ ہے بھی کام لیا گیا' جان یو جد کرتا خیر کی گئی کچھ حضرات یہ بھیتے ہیں کہ وہ انكريزي جن بهتر كام كريكتے بيں اور اگر اردو نافذ ہوگئی تو ان كی استعداد بیں كی آجائے گی۔ليكن اس كے باوجود مقتاره يتوى زبان نے بے شاركتب شائع كى بيں جواس مقصد كى طرف سنك بائے ميل كى حيثيت ركھنى جي -مقتدره من جننا كام موچكا يهوه اتنامور به كرهيتنا اب صرف بنن وبائ كي دير بهاورة ب الإدوكو نافذ كرسكتے بيں مفتدرواقوى زبان نے اردو كے دفترى نفاذ كے سلسلے بيں جوتاز ورزين افتد امات كيے بين ان شماسب سے بڑا کارنامہ بے ہے کہ اس نے مرکزی حکومت کی دفتری ہدایات اور تواعد وضوابط سے متعلق جو خیم كتاب بياس كابهت سليس اورهام فهم زبان بش ترجه كردي بية صوبسرحد كي حكومت في ادودنا فذكروى مهدوبان برجوارها كوذب ال كالمحى مفتذره فرجم كرديا برجري ذاتى رائديب كدارد وكودنترون اوراوارول عن المين الديم الدولي الدولي الدولي الدولي المودين وواردوش المين ادر جواردوش البيل الديم الدولي المي الدولي المين الديم المعن الدولي المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن الدولي المعن المعن

ن: مشاعروب کی وجہ سے مدمرف زبان کوفروغ ملاسبے ہلکدار دو زبان کی ترتی میں مشاعروں نے برااہم كردارا داكياب مشاعرے بهاري تبذيب وثقافت كاليك حصرين محقة مخصاورة ع اردويا لي سطي جومقام و مرجد حاصل کر چی ہے اس میں مشاعروں کو بدی مد تک عمل وال حاصل ہے بلکہ بیں تو بد کہوں گا کہ جہاں مشاعرول نے اردوکومتھولیت بخش وہاں ایک زمانے میں اردوفلمیں بھی بردی اہمیت عاصل کر کئی تعین \_ لوگ فلمیں دیکو کر اردوسکھتے تھے اور اس طرح وہ اردو کے قریب آتے مجے لیکن بدشمتی یہ ہے کہ مشاعرہ جو کہ امارے بال ایک اوارے کی حیثیت افقیار کر محما تعاو واب مسلسل زوال پذیر ہے۔ اس کا سب تحریب ایک تعمیر کوقر اردیا جاسکتا ہے ادر واقعیر ہے۔ کی ویژن جو کہ ایک نہا ہے مغید اور موثر در اجد ہے جس سے اصاباح اور تعلیم وتربیت کا کام بھی لیاجا سکتا ہے اور جس سے تخریب بھی کی جاسکتی ہے جو کی گئی ہے۔ ٹیلی ویژن کے وجود مي آئے كے بعدست بوسمٹ عرون كى روايت ختم بوكى ہے۔ يہلے ياك و بهند كے شعراء اكتے بوتے سے بوے بڑے مشاعرے ہوتے جورات وات مجرجاتے تھے۔اب ٹیلی ویڈن کی سکرین پر پخترشعراء کومدعو کیا جاتا ہے یاسٹوزیو میں جنتے سامعین کے بیٹنے کی تجائش موٹی ہے صرف ان کو بلا اما جاتا ہے۔ باکستان میں تواب منتر شتیں ہوجاتی بین کین برامشاعرہ سالہا سال سے نیس ہوا۔ اگر ہوئے بیں تو وہ بھی چندا یک عی۔ مجھے يدو كيدكر خوشى مولى كسمار سے جو ال وائن بيرون عما لك يس آيا ويس ان كا إلى زبان سے لكاؤ بو صربا ہے مثلة یر طاحبیش اردوادب سے لگاؤون بدن قروع بار باہے۔ اولی مفلیں اور مشاعرے ہورہے ہیں اور جن شعراء کو پاکستان میں روکر بوے مشاعرے پڑھنے کا موقع نہیں مل رباوہ اسریکہ کینیڈا جارہے ہیں اور یہاں برطانیہ آ رہے ہیں۔ **گلف کے** مشاعرے میں بہت شہرت حاصل کریکے ہیں۔ یا کتان بیں مشاعرے زوال ۔ بذم يهوسة بير ليكن بإكستان سے بابرمشاعر يه آج بحى زعره بير ...

ان آپ کانظر معلیل کیاہے؟

نَّ المُخْلِقَ كُولَى ادادي عمل من به بالبرانسان كتحت الشور سے الله بهرو وشعورى كيفيت اختيار كرتى ہے يہ يغيث اختيار كرتى ہے ہيك من داخلي موسرات اور جذبات شال بوسرات بيك وقت بيرونى دنيا كا بحي احاظ كرتى ہے جس من عمر دواں كے حالا مضور واقعات شال بو بي مشمل بديك وقت بيرونى دنيا كا بحي احاظ كرتى ہے جس من عمر دواں كے حالا مضور واقعات شال بو جاتے بيل اور ان وولوں كا احتزاج انسان كو جدان ش ايك فيل بيجان بيدا كرتا ہے جس كر شيم ميں اور ان وولوں كا احتزاج انسان كو وجدان ش ايك فيل تجان بيدا كرتا ہے جس كر شيم ميں اور ووردي احكال ميں بواس كے الله فون الفيق كي دوسرى احكال ميں بواس كے اور اس كے اور اس كے احدال ميں بواس كے دوردي احكال ميں بواس كے اس ميان بواس كے الله ميں بواس كے الله ميان ميان الله كري اور الله بواس كے الله ميان ميان الله كري اور الله بواس كے الله كري الله كري اور الله كري اور الله كري اور الله كري ال

بیجے فلیقی پس مظری بوتا ہے ادب اکسانی بھی ہوتا ہے جو کدانی جگہ حقیقت ہے جیے شعر بھی آ مداور آ ورد کا معالمی آ مرآور ایک جی بیت و نشودونما کی خرورت ہے۔
معالمی مرآ کے فیر ارادی مل ہے لیکن آ وردارادی مل ہے جے تربیت و نشودونما کی خرورت ہے۔
من یاکستان میں آج کل جو حالات بیں اس کے بنیادی اسباب کیا بیں اور یاکستان کے مستقبل کو آپ کس مناف سے میں ہے۔
تکا ہے دیکھتے ہیں۔

## مثين صديقي

## سفرجج كى روح برورداستان

آ فرین صدیقی ایک مایدناز اینزوسیس انجینئر (AERO SPACE ENGINEER) بیل جنهیں اپنی قابلیت کے بیش نظر مختلف مکی اور فیر کمکی ایوارڈ ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس وفت وہ امریکہ کی معروف بو نمورش Ph.D سے MIT کررس ہیں۔

۲۰۰۲ و بھی انہوں نے جو کافریضا داکیا۔ اس قریضے کی تیاری دوران سفر اجرتے ہوئے جو آل و جن است خرم میں حاصل ہونے والے دوحانی نیوش عرفات میں اللہ کے حضور طاری ہونے والی رقب اور جج کے افتام ہراس دوحانی تجربے اور منظر سے جدائی کوانیوں نے اپنی کتاب "The Sinlass Sea" میں عاصل کا کائی انداز عبت خواصورتی سے تعمید کیا ہے۔ مصنفہ کے ککش اسلوب کر تیب توجہ جزوی تفصیل کا کائی انداز میان اور اپنے دل میں بسا کرا ہے جذبات واحساسات کے اظہار سے اس کتاب کو بصور لیسے بنادیا ہے۔ تخریک سادگی وسلاست قار کی کوانے احاطے میں لے لیتی ہے۔ ان کے تذکر سے کہیں آو انتظار کی ہجور کر دیے جو کر کے دیس اور کہیں مسکرانے ہے۔ وسیح جی اور کی سادگی وسلاست قار کی کوانے احاطے میں لے لیتی ہے۔ ان کے تذکر سے کہیں آو انتظار کی ہم بجور کر

مصنف کے انداز بیان کی روائی قار کین کی توجہ پہلے صفح بھی تھی کر آخری مسفیے تک اپی گرفت بھی رکھتی کر آخری مسفیے تک اپی گرفت بھی رکھتی ہے۔ اگر چرانہوں نے اعتر اف کیا ہے کہ "The siniess Sea" منامک جج کی کہا ہے تیں بلک ان کے ذائل جذبات کا اظہار ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہا ہے والوں کے دامن ول کواس طرح کھنے گئی گئی ہے۔ ہے کہ قار کھن کے داوں میں جج کی خواہش خود بخو دیؤ دیڑو ہے آئی ہے۔

اس کتاب کا افغانی می عدود بدرگش ہے۔ آفرین اپنے جذبات کا اظہاران الفاظ میں کرتی ہیں: 
" بھے یقین ٹیس آ رہا تھا کہ بیس نے مکہ کی فضایی سالس لی۔ میری زبان نے زم زم کو چکھا۔ میرے کا تول
هی "لبیک" کی صدا گوئی۔ میری آ تھوں نے مسلمانوں کا سب سے ہوا جمع دیکھا۔ میرے دل اور روح نے
اللہ کے بلاوے اور اپنی حاضری کا شکراوا کیا۔ ہیں نے اپنے آ قاکی مقدس مسجد میں رکوع وجود کیا۔ جمعے معلوم
تھا کہ بیمری زندگی کا نا قابل فراموش سفر ہے جس کا اور کسی سفر کے ساتھ مواز نہیں کیا جا سکتا"۔

تھا کہ بیمری زندگی کا نا قابل فراموش سفر ہے جس کا اور کسی سفر کے ساتھ مواز نہیں کیا جا سکتا"۔

کا سے کہ بیمری زندگی کا نا قابل فراموش سفر ہے جس کا اور کسی سفر کے ساتھ مواز نہیں کیا جا سکتا"۔

کا سے کہ بیمری زندگی کا نا قابل فراموش سفر ہے جس کا اور کسی سفر کے ساتھ مواز نہیں کیا جا سکتا"۔

کر ب کی قیمت جو ۱۷ اعضات پر مشمل ہے مرف ۱۹۰۰ دو پیے ہے اور درج ذیل پید سے منگوائی جا ن ہے اور درج دیل پید سے منگوائی جا

#### شهلا احمد

## سملو--- جادونی اثرر کھنے والی ایک جڑی بوٹی

ستنو تباتات کے فائدان زر هکنيد (Berberideae) ئے تعلق رکھتی ہے جس کودا طبی زبان میں اللہ استان تباتات کے فائدان زر هکنيد (Berebris aristata کیتے ہیں۔ اس کا پودا تند آ دم ادر کا نے دار موتا ہے۔ اس میں پھل لگتا ہے۔ اس کی جز زر دہ جبکہ کھے علاقوں میں سیاہ رنگ کی جوتی ہے۔ یہا کہتان میں سیاد آ اور شائی علاقہ جات سوات ادر شام بر پائی جاتی جا ہے۔ اس بوئی کی جڑکا چھلکا دوا کے طور پر استعال کیے جاتا ہے۔ اب تک اس کو سیا جار امراض میں آ زمایا جا چکا ہے۔ جس کے دہائی تبایت حوصل افز اعادر متاثر کن رہے ہیں۔

تعلیم حبرالوحید سلیمانی صاحب کواس طلسماتی جزی بوٹی کے ٹوائد کے بارے جس ان کی بھتی کے ذریعے پہ چا۔ جن کے بروس میں ایک صاحب کو جھاتی کا کینسر تھا۔ اس بوٹی کے استعال کے بعد ان کی سے یہ رکی ایک ماہ کے اندراس طرح جاتی رہی جھے بھی تھی ہی تیس اور یہ بوٹی ان پڑوئن صاحب کو ایک نقیر بابا نے اکر دی تھی اور ساتھ می اس کا طر بھنداستھال بھی سمجھا کے بھے ۔۔۔!! چٹا نچاس پر مزیدر برس کا اور تجر بات کی بھی جس سے فاہت ہوا کہ یہ بو گی منتحد وہم کے سرطان مشکل بڈیوں جگراور خون کے سرطان کیلئے بھی آئی ہی کا آ مداور و دوائر ہے۔ ہرتم کے سرطان میں اس کو دو طریقوں سے استعال کیا جاسکتا ہے۔ او الماس کی جڑے کی اس اس کو دو طریقوں سے استعال کیا جاسکتا ہے۔ او الماس کی جڑے جس کرا میں میں بیالی پائی میں بھی و سی اور شام کو کھانے کے آ دھے کھنش بعد کی لیس۔ اس کو در سراطر بھتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت کر دی ہوئی ہیں۔ دو سراطر بھتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت کر دی ہوئی ہیں۔ دو سراطر بھتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت کر دی ہوئی ہی اس اس کی بیالی بائی میں بھی و سر بھی و ل میں بھر لیس۔ اور ایک کیا ہول میں اور ذیل میں اور ذیل زیرو کے کہول میں بھر لیس۔ اور ایک کیا ہول میں جو استعال کرایں۔ انشان ارائی میں اور ذیل زیرو کے کہول میں بھر لیس۔ اور ایک کیا ہول میں جو استعال کرایں۔ انشان ارائد جد ای میں مرض جا تا رہے گا۔

 سمآب النباتات كے مصنف جناب مكيم منيراح قريش نے ذيا بيطس كے مريض براس بوئى كا استعمال كيا تو متيج نبها بہت حوصلہ فزاء تفاع البت بواكر ذير بيلس كے مريش كو تين تين ماشد مملو كى جڑكا چھلكا ايك بيالى يائى شى بھگوكر منح شام ديے سے ايك شفتے كے اندراندر مرض جاتار ہتا ہے۔

بذی دفیرہ توت جانے کی صورت ہیں بھی سملو کا استعال جادد کی اثر دکھ تا ہے۔ یہ جم ہہ جناب حالی مشتاق شرق بوروائے نے ایک ہیں سالدائر کے پر کیا جس کے مختلے کی بڈی ٹوٹ گی تھی اور ڈ اکٹروں نے اس کی ٹا مگٹ کا شے کو کہا تھا۔ گاؤں دائے جا تی حاصہ کے پاس اس اٹر کے کو لے آئے۔ انہوں نے سملو تین اشدہ کی ٹا مگٹ کا بیٹی بائی بائی بیل ما کر میں حاکم میں حاکم ہے کہ بیائی بائی بیل میں حاکم ہے تا کو بات کو کہا ۔ ہیں دن بعد ماشا مائلہ و اٹر کا اپنی ٹا مگوں پر جھے کہ اس جی دن بعد ماشا مائلہ و اٹر کا اپنی ٹا مگوں پر جھے کہ اس جی دن بعد ماشا مائلہ و گرا اپنی میں کر ایو نے کی صورت میں سملو کی جڑ کے چھکوں کو بار کی جی کر ایو نے کی سفیدی جس ملاکم متاثر دھک کی بڑ کے چھکوں کو بار کی جی کر ایو سے کی سفیدی میں ملاکم متاثر دھک کی بڑ کی جڑ جاتی ہے۔ چوٹ لگ جائے تو جو سے یا دو دھ کے ساتھ سملو کا سفوف کھ سے سے درد کو آئرا م آ جا تا ہے۔ اس کے علاوہ چھوڑ نے پہنسیوں پر اس کا لیپ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سفوف کھ سے سے درد کو آئرا م آ جا تا ہے۔ اس کے علاوہ چھوڑ نے پہنسیوں پر اس کا لیپ فائدہ مند ہوتا ہے۔ گوٹ کھ دکھے آئر جائے آئواس کی نکڑی کو کس کر آئے کھے کے اور گرد لگانے سے درد کو آئرا م آ تا ہے۔

ابودویدگ نے اپنی کتاب شادگلد حریش جو طب کے موضوع پر ایک معروف وستادیزی حیثیت رکھتی ہے سملو کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہے کہ برقان (بہا ٹائٹس) ٹی سملو کے جوشا تدے کوشدیش طائر با نا مفید ہے۔ جبکہ جنتا ہے مظفو سین اعوان کتاب المفروات ہی تخریر کرتے ہیں کہ سلوکی جز کی جمال کا جوشا تدہ مفید ہے۔ "خزائن الا دویہ" طب کے موضوع پر ایک خینم کتاب ہے۔ اس کے مصنف جنتا ہا جم افنی فرماتے ہیں کہ سملومٹانے کی چفری کوٹو ڈن ہے۔ اگراہ براکوان شکر کے ہال کے مصنف جنتا ہا اجھم افنی فرماتے ہیں کہ سملومٹانے کی چفری کوٹو ڈن ہے۔ اگراہ براکان شکر کے ساتھ کھایا جائے تو پھری ہینی کا استعمال پیدے کے کیشرے ماتھ کھایا جائے تو پھری ہوئی کا استعمال پیدے کے کیشرے ماتھ کھایا جائے تو پھری کر بیا ہے ہو دور ہوتا کا ان مورد مورد میں اس کی جز 'چھال اور موثور ہم وزن کے کرچیں کر سقوف بنا لیں۔ اور دون چی تین مرتبد استعمال کی صورت میں اس کی جز 'چھال اور موثور ہم وزن کے کرچیں کر سقوف بنا لیں۔ اور دون میں تین مرتبد خریب سے خریب مریش بھی اس کی جز 'چھال ہو مکتا ہے۔ وقت گزر نے کے ماتھ مراتھ اس جزی ایوٹی پر زیادہ تھی تھی استعمال کریں۔ اسہال بیٹر ہو جائیں جب طب کی دنیا اس اور گھر کی استعمال ہو کر بیا ہو تھی تھی کا مورد ہا ہے۔ وہ دان دور تین جب طب کی دنیا اس اور گھر کی دنیا اس اور کی کے ماتھ میں تھر اور جب سے خریب مورد با ہے۔ وہ دان دور تین جب طب کی دنیا اس اور گھر کی دنیا اس اور کی مورد با ہوگا ہو رہا ہوگا ہیں۔ اس کا مورد با ہو دورا ہی ہورد با ہو۔ وہ دان دور تین جب مورد با ہو کا ماتھ میں گھر اور جب سے خرید اس مورد با ہے۔ وہ دان دور تین ہورد با ہور با ہوگا ہور با ہوگا ہوں با ہوگا ہوں با ہوگا ہوں با ہوگا ہور با ہوگا ہوں با ہوگا ہوں با ہوگا ہوں با ہوگا ہور با ہوگا ہور با ہوگا ہور با ہوگا ہور با ہوگا ہوں ان مورد با ہوگا ہور با ہ

## جيم طيبه آناب گھريلو چيڪلے

الم چرے کی جمر یاں دور کرنے کیلئے

دی آؤلہ شہد بھی ایک آؤلہ کیلے ہے ہے کاری ملا کر چیرے پر لیپ کریں۔ پندرہ سے بیس منٹ بعد چیرہ دامولیس ۔ جھریاں جاتی رہیں گی۔

الم خسره سے بچاؤ کیلئے

ایک دانده کلند کا کے کواس کا چج نکال دیں ادراس میں ایک چنگی خاکسیرر کھ کر پچوں کو کھلا تمیں خسرہ نہیں لکلے گا۔

## 🖈 تارىل جلدكوچىكدار بنائے كيد

پیاز کے دس کو چہرے ہر آ ہندا آ ہندالیں جلد تھری تکھری اور چمکدار ہو جائے گی۔ تیکن خیال رہے کہ دس آئٹھوں میں ند کلنے بائے ۔۔۔ درند۔۔ آپ جائے آئی ہیں۔ کیا ہوگا۔۔۔!

## الم الم كيري سيالو كاعلاج

اگر خدانخ استدلولگ جائے تو ہم کی کیری کی چھاچھ پینے سے افاقہ ہو جاتا ہے۔خصوصاً حتق ور زبان ختک ہوئے اور بہینہ آنے کی صورت میں کیری کی چھاچ ہے بنتا فائد وکرتی ہے۔

جیما جید تیار کرنے کا طریقہ: ایک بڑی کیری نے کرا سے چو نیجے پرسیک کریا ابال کرزم کرلیں اور پھے ویر کیلیے خونڈ سے پانی میں دکھ دیں ۔اس کے بعد چھلکا اتار کرائی میں سیاد مربع ' دھنیا' سفید زیرہ میک اوراچی طرح محدد جوادی ملاکم کس کرلیں ۔ضرورت ہوتو تھوڑ اس پانی بھی ملالیں۔

## الم يقندر ي برهي تلي كاعلاج

تلی بود جائے تو چندر کا پانی شہد میں ما کر بیک ۔ جگر کے افسال میں پیدا شدہ رکاوٹیس وورمو

جا کیں گی اور بڑمی ہوئی تلی کم ہوجائے گی۔اس کے علاوہ مرقان کے علاج کیلیے بھی چھندر کا استعال بجبڑین ہوتا ہے۔

## 🖈 سردى يش باته ياؤل كيشنے كى صورت بيل

چقندر کے بیٹے ابال کر جو شائد و ساتیار کرلیں اور ختک اور پھٹی ہوئی جلد کواس سے بار بارد ہو کیں۔ جلد سجے ہوجائے گی۔۔اس کے عدوہ بیجوشائدہ بالوں کے زم اور گھنا کرنے میں بھی بڑا مفید ٹابت ہوتا ہے۔

## المن كيازه ركف كيائة

بھلوں کوتاز ور کھنے کا آسان طریقتہ ہے ہے کہ انہیں فرج میں دکھنے سے پہلے ان پر لیموں کا عرق چھڑک دیں۔

## 🖈 نوڈلزکو چیکئے سے بچانے کیلئے

اکثرُ خوا تین شکایت کرتی میں کے ان کی نو ڈلز کینے کے بعد آپس میں بڑ جاتی ہیں۔ تو اس سے بینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نو ڈلز ایا لئے وقت پانی میں تھوڑا سا کو کٹ آئل ڈال دیں۔ اور جب ایا لئے کے بعد جھلی میں پانی نتھاریں تو ان پر تھنڈا یانی بہائیں۔ نو ڈلز بالکل بھی جیس جزیں گی۔

### انت کےدردکیلئے

وانت بیل دردی صورت بی آنسی کے تین جادیے ہے کر بلکا بلکا کھیل لیس کدان کاعر تی سالک آنے اور پھراس بیس ایک داند کالی مرج کا کوٹ کر ملالیس اور اس کودردوا کے داشت کے درمیان رکھ لیس ۔ مند بیس یاتی آنے پراسے تعویجے رہیں۔انٹ واللہ درد جا تارہے گا۔

## الله كه في ينكى اشياء سے جيوثيال دور ركھ كيك

اگر آپ جا ہے ہیں کے تصوصاً گرمیوں کے موسم بی آپ کی کھنانے چینے کی اشیاء چیو نیول کی بافغار مے موسم بی آپ کی کھنانے چینے کی اشیاء چیو نیول کی بافغار مے موقا در ہیں تو اس کے لئے آپ کوایک چھوٹا ساکام کرنا پڑے گااور دور کے جسب بھی کوئی چیز خواہ وہ چینی ہوئ محوشت ہو مشعائی ہو یا کوئی اور شے کہیں رکھیں تو اپنا سائس روک لیس اورا سے مطلوبہ چکہ پر رکھ دیں۔ چیو ٹیال کم محرص میں میں کے اندر دیس آپ کی رسانے میں اس کے اندر دیس آپ کی رسانے میں اس کے اندر دیس آپ کی مربار چیز اٹھا کروایس دیلے پر بھی کرنا پڑے گا۔



صافی خونمان کرندی تعددو



پریکٹیکل کرے دیکھیں اِ

ہمدرد دکی صداقی خون کرے صاف اس طسرح واغ دھتے ، کیل مہاسے سب صاف نرم ومسلاتم جساد ، کھسلی کھسلی دنگت



مقارمين رياده في الحالظ في سرمين



## WITH COMPLIMENTS FROM

## JAFFER BROTHERS (PVT) LTD.

#### WITH BEST COMPLIMENTS FROM



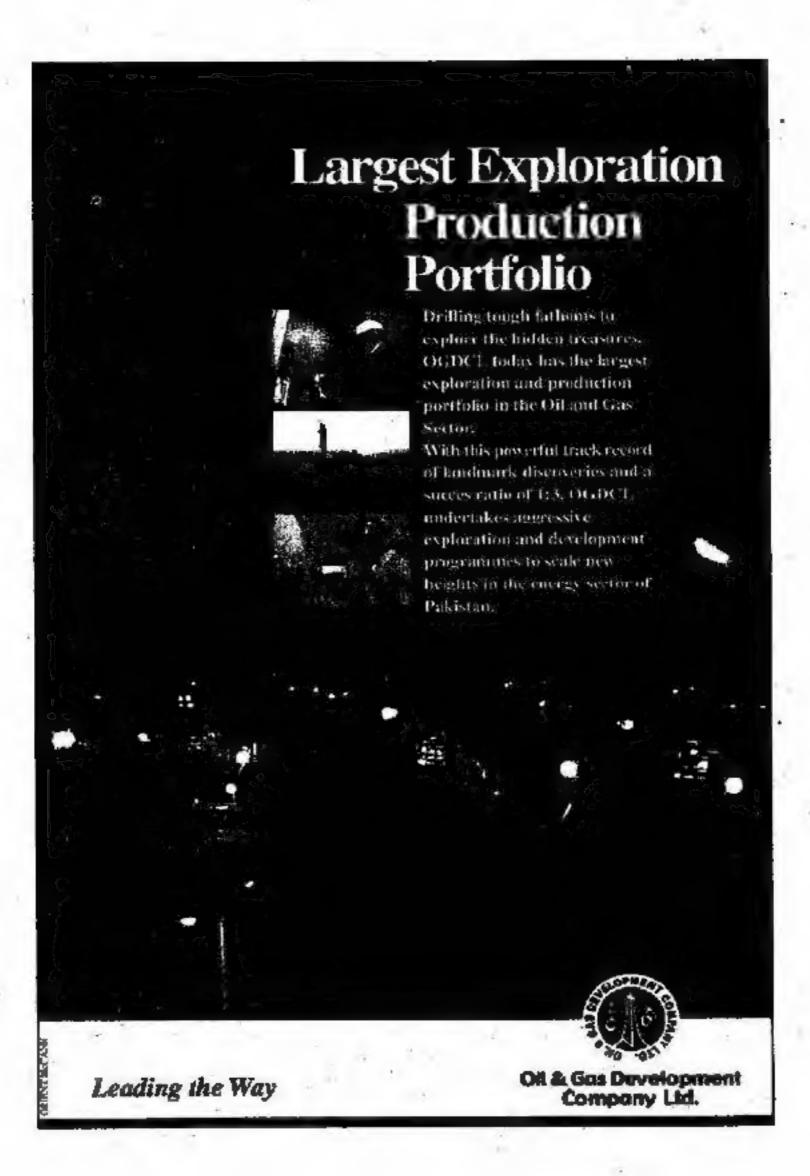

· 考虑分析是特殊系 "我这样我们就是我们的一个,我们就是我们的一个,我们就是不是一个。"

## Askari Bank's



Credit Made Lasy



DRAMA

COMODE

# PRINTER ENTERTAINMENT

The ency Chainet that we make you take you take you take with drames there exists with drames there exists mass, which with kids time.

Mondays to Saturdays on STN / Channel 3. from 6 pm to 1:30 am



PRIME Dooray ghar kee jan

## The sail that leads

- achieving landmarks one after another

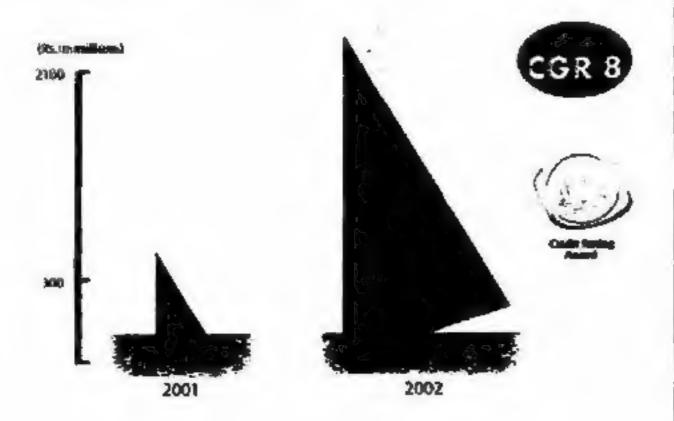

PAK stawars excellence in investment Banking paired if the instence NAA credit rating in Pakistan, and for the 4th consecutive year stone 1999. This test prother indestone has been accounted in the shape of Corporate Covernance Sating with a rating of 8 universe of 10 - the last ever in Pakistan.

We at pak servout, are grateful to Mah (SWD) for all His Blessings.



#### Pakistan Kuwait Investment Company(private)Umited

Pak Kuwait - setting new standards of excellence.

A Literary, academic, educational & socio-cultural magazine of Al-Agreba Foundation, Islamabad.